



وَاقِعِ مِنْ مِكْرِيلًا أود مراسم عزار

سعيب أالزحمن علومي

#### ضابطه:

کتاب: - - - - واقعه کربلااور مراسم عزا مؤلف: - - - - سعیدالرطمن علوی رحمه الله مخامت: - - - - ۱۷۲ صفحات باراول: - - - - اگست ۱۹۹۲، انتساب سیدالشهداء تمزه بن عبدالمطلب سید الشهداء تمزه بن عبدالمطلب سیدناعمروعثمان و ملحه و زبیروعلی و حسین محمله شداء و مجابدین اسلام کے نام موضی الله تعالی عنهم و رضوا عنه۔

3

# فهرست

| 4   |    | تقذيم           |
|-----|----|-----------------|
| 5   |    | ا- واقعه كربلا  |
| 69  | يد | 2-مخضراحوال يز  |
| 112 |    | 3- واقعه جره    |
| 122 | 7  | 4۔ بے حرمتی کع  |
| 140 |    | 5- بنوباشم وامب |
| 153 |    | 6- مراسم عزاء   |
| 167 | ع  | 7- فهرست المراز |

# تقديم باسمه تعالى-حامدا"ومصليا"

سیدنا حسین و برید 'کرطا و حن 'حرمت کعب 'بوطاشم و امید اور مراسم عزا' تاریخ شیعیت و اسلام کے وہ عنوانات ہیں جن کے حوالہ سے تاریخی و تغییری' فمہی و ثقافی اور عوامی و جذباتی فقط نظر سے متنوع و متصادم روایات و تصانیف' مخلف زمان و مکان میں منظرعام پر آتی رہی ہیں۔ اس سلمہ کی ایک کڑی زیر نظر کتاب "واقعہ کرطا و مراسم عزا" ہے' جس میں علمی و مخقیق حوالوں سے اذکار و روایات کو صدیوں کے پراپیگنڈہ کی فضا سے متاثر موسط بغیر منفرد انداز میں مربوط و منظم شکل دیتے ہوئے بہت می ایسی معلومات یجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو بالعوم خواص و عوام سے پوشیدہ اور ضخیم عربی و فارسی کتب تاریخ و کوشش کی گئی ہے جو بالعوم خواص و عوام سے پوشیدہ اور ضخیم عربی و فارسی کتب تاریخ و منصف مزاج اور غیر متعقب مسلم و غیر مسلم قار کین ہی بہتر کربا کیں گے۔ نیز اننی ناقدین کا مصفف مزاج اور غیر متعقب مسلم و غیر مسلم قار کین ہی بہتر کربا کیں گے۔ نیز اننی ناقدین کا دو عمل مستد قرار پانے کا مستحق ہوگا جو مندر جات کتاب کے مطادہ کے بعد عامیانہ طرز عمل روعی میں دور جواب مرحمت فرانے کی استحداد سے بعرہ ور ہوں گے۔ واللہ اعلی و شخقیق دلائل سے جواب مرحمت فرانے کی استحداد سے بعرہ ور ہوں گے۔ واللہ اعلی و شخقیق دلائل سے جواب مرحمت فرانے کی استحداد سے بعرہ ور ہوں گے۔ واللہ اعلی و شخقیق دلائل سے جواب مرحمت فرانے کی استحداد سے بعرہ ور ہوں گے۔ واللہ اعلی و شخقیق دلائل سے جواب مرحمت فرانے کی استحداد سے بعرہ ور ہوں گے۔ واللہ اعلی و طورا کھم الحاکمین۔

## 1- واقعه كريلا

واقعہ کربلا کے حوالہ سے خود اہل تشیع مختلف و متنوع روایات کے حال ہیں جن کی رو

سے واقعہ کربلا کے اسباب و واقعات کے بارے میں شیعی نقط نظر سے بھی بہت سے جرت
انگیز نقاط سامنے آتے ہیں۔ ان روایات کے مطابق سیدنا حسین نے خلافت بزید کی بیعت
کئے بغیر چار ماہ سے ذائد (شعبان- ذوالحجہ 60ء) مکہ میں گزارے پھر سیدنا عبداللہ بن عباس
باخمی قرقی سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار ہاشمی قرشی سیدنا محد بن علی ابن الحنفیہ ہاشمی قرشی اور
متعدد اکابر قریش و بی ہاشم کے منع کرنے کے باوجود عازم سنر کوف ہوئے۔ دوران سنر
مسادت مسلم بن عقبل اور شعان کوف کی بیعت ابن زیاد کی خریلی۔ ابو محنف نوط بن یکی ازدی
جیسے قدیم و رائخ العقیدہ شیعی مولف روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حسین نے شعان کوف کی
غداری کے حوالہ سے فرایا:۔

"أيها الناس انما جمعتكم على ان العراق في قبضتي وجاء ني خبر صحيح ان مسلم بن عقيل وهاني بن عروة قتلا وقد خذ لتنا شيعتنا فمن كان منكم يصبر على ضرب السيوف وطعن الرماح والا فلينصرف من موضعه هذا فليس عليه من زمامي شئي".

ترجمہ: اے لوگوا میں نے تہیں اس بنیاد پر جمع کیا تھا کہ عراق میرے قبضہ میں ہے'
اور اب مجھے صبح خبر پینی ہے کہ مسلم بن عقیل وهانی بن عروہ قبل کردیے گئے ہیں' ہمارے شیعوں نے ہمیں رسوا کردیا اور بے یارومدگار چھوڑ دیا۔ پس تم میں سے جو کوئی تکواروں کی ضرب اور نیزہ بازی پر صبرواستقامت نہ دکھاسکتا ہو تو وہ اس مقام سے لوث جائے میری جانب سے اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگ۔

واضح رہے کہ سیدنا معاویہ کی وفات (22 رجب 60 ھ) کے بعد کم و بیش پورے عالم اسلام نے خلافت بزید (رجب 60۔ رہے الاول 84ھ) کی بیعت کرلی تھی اگر اکابر قرایش و بی ہاشم اور صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنم میں سے دو ممتاز و نمایاں شخصیات سیدنا حسین و عبداللہ بن زبیر نے مدینہ میں بیعت بزید کرنے کے بجائے کمہ کی راہ افتیار فرمائی۔ انہیں خروج سے منع کرنے والوں میں درج ذبل اکابر امت سرفرست یتھ:۔

ا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرفاروق عدوی قرشی (رض) م 74 ھ'کمہ۔

ابن سعد کی روایت کے مطابق سیدنا حسین و ابن زبیر ایک ہی رات میں مرید منورہ سے کمد معظم کے لئے لگلے تھے۔ اس روایت کے حوالہ سے ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ راستے میں عبداللہ بن عمر بھی عمرہ سے واپس آتے ہوئے انہیں ملے اور ان دونوں صاحبان سے کہنے گئے:۔

"اذكر كما الله الا رجعتما فدخلتما في صالح مايدخل فيه الناس وتنظرا فان اجتمع الناس عليه فلم تشذا وان افتر قوا عليه كان الذي تريدان"- ابن كثير البداية والنهاية جه ص ١٥٥٠-

ترجمہ: بیں اللہ کا واسطہ دے کرتم دونوں سے کہنا ہوں کہ لوٹ چلو باکہ جو مناسب بات اور لوگ افتیار کریں تم بھی افتیار کرلو۔ پھر دیجھو آگر لوگ پوری طرح ایک بات (خلافت بزید) پر متفق ہوگئے تو تم اختلاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوگے اور آگر اختلاف ہوا تو تم دونوں کی مراد بوری ہوجائے گی۔

گرسیدنا عبداللہ ابن عمرفاروتی قرشی کی اس بات کونہ سیدنا حسین نے قبول فرایا اور نہ میں سیدنا عبداللہ بن زبیر نے تسلیم کیا' چنانچہ دونوں کمد معظمہ کی طرف سفر کرتے رہے۔

2- ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس هاشمی قرشی (م 68 ھ' طاکف)
نی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی کے پچا زاد ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس حاشمی قرشی کے گھر سیدنا حسین سفر کوفہ سے پہلے کمہ میں مقیم رہے تھے۔انہوں نے شیعان کوفہ کے بھروسے پر خروج سے منع کرتے ہوئے سیدنا حسین سے یہاں تک فرمادیا:۔

"والله انى لاظنك ستقتل غدا- بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان بين نسائه و بناته"-

ابن كثير 'البداية والنهاية عه' ص ١٥١١-

ترجمہ :۔ بخدا میرا گمان ہے کہ کل کو اپ بھی اپنی عور توں اور بیٹیوں کے ورمیان اس

طرح تحلّ کردیئے جائیں گے جس طرح عثان کو ان کی عورتوں اور بیٹیوں کی موجودگی میں حلّ کردیا کیا تھا۔

3- سيد ناسعد بن مالك 'ابوسعيد خدري (رض)م 74ھ ' مدينه

جلیل القدر محانی رسول (ص) راوی احادیث (تعداد روایات حدیث 1170)- سیدناسعد بن مالک ابوسعید خدری نے سیدنا حسین کوشیعان کوف کے بحروت پر خروج سے منع کرتے ہوئے فرمایا:۔

"اتقالله في نفسك والزمبيتك 'ولا تخرج على امامك "-

(أبن كثير 'البداية والنهاية' ج 8' ص ١٥٥١)-

ترجمہ: - اپنے دل میں اللہ سے ڈرو' اپنے گھر میں بیٹے رہو اور اپنے امام کے خلاف خروج نہ کرو-

4- سيدنا جابر بن عبدالله انصاري (رض) م 78ه ' مدينه-

جلیل القدر صحابی رسول (ص) و راوی احادیث (تعداد روایات 154)۔ سید با جابر بن عبدالله انساری شعان کوف کے بحروسہ پر خروج سے منع کرتے ہوئے سیدنا حسین سے فرماتے ہیں:۔

"كلمت حسينا فقلت له داتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض". (ابن كثير 'البداية' والنهاية جه' ص ١٥٥).

ترجمہ: میں نے حسین سے بات کی اور ان سے کماکہ اللہ سے ڈرواور لوگول کو آپس میں نہ لڑاؤ۔

5- شوہرسیدہ زینب سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار ھاشمی قرشی (م 88ھ میں ہے)
سیدنا حسن و حسین کے پچا زاد اور بہنوئی محابی رسول سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار
ماشمی قرشی (رض) نے سیدنا حسین کے مکہ سے نکل کر سفر کوف انتیار کرنے کی اطلاع ملنے پر
والی حرمین عمرو بن سعید سے ذاکرات کرکے اپنے دو بیٹوں عون و محمد کو انہیں منع کرنے کے
لئے بھیجا۔

"فارسل عبدالله بن جعفر ابنيه عونا و محمدا ليردا الحسين فابي انيرجع و خرج بابني عبدالله بن جعفر معه "- البن قتيبه الامامة والسياسة ج2 ص 1)-

ترجمہ :- پس عبداللہ بن جعفرنے اپنے دو بیٹوں عون و محمد کو روانہ کیا ماکہ وہ حسین کو واپس (مدینہ) کے آگئیں 'مگر انہوں نے الکار کردیا اور عبداللہ بن جعفر کے دونوں بیٹوں کو مجمعی خروج میں ساتھ نے لیا۔

6- برادر حسنین سید نامحربن علی 'ابن الحنفیه ہاشمی قرشی (م 81ھ ' مدینہ) پکر علم و شجاعت برادر حسنین ' سیدنا محربن علی بن ابی طالب جو اپنی والدہ سیدہ حنفیہ (خولہ بنت جعفر) کی نسبت سے ابن الحنفیہ کے نام سے معروف ہیں ' مدینہ ہی میں مقیم تھے۔ انہوں نے مدینہ سے مکہ آگر سیدنا حسین کو کونیوں کے اصرار پر خردج سے منع فرمایا:۔

"فادرک حسینا بمکة فاعلمه ان الخروج لیس برای یومه هذا-فایی الحسین ان یقبل فحبس محمد بن الحنفیة ولده فلم یبعث احدا منهم حتی وجد الحسین فی نفسه علی محمد وقال ترغب بولدک عن موضع اضاب فیه فقال و ما حاجتی الی ان تصاب ویصابون معک وان کانت مصیبتک اعظم عندنا منهم"۔

البن كثير 'البداية والنهاية جو' ص ١٥٥

ترجمہ: پس ابن الحنفیہ کمہ میں حیین کے پاس پہنچ کے اور انہیں بتایا کہان کی رائے میں اس وقت (اہل کو فہ کے بحروے پر) خروج کا خیال بالکل مناسب نہیں ہے۔ حیین نے یہ رائے قبول نہ فرمائی 'پس محمہ بن حنفیہ نے اپنی اولاد کو روک دیا اور ان میں سے کسی کو بھی ان کے ساتھ نہ بھیجا 'جس پر حسین کو دل میں محمد (ابن الحنفیہ) پر رنج ہوا اور فرمانے گئے:۔ تم ان کے ساتھ نہ بھیجا 'جس پر حسین کو دل میں محمد (ابن الحنفیہ) پر رنج ہوا اور فرمانے گئے:۔ تم اپنی اولاد کو میری جان سے زیادہ عزیز رکھ رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میری سمجھ میں نہیں آنا کہ آپ اور آپ کے ساتھ وہ بھی کیوں مصیبت میں پڑیں۔ آگرچہ سے بھی مصیبت میں پڑیں۔ آگرچہ سے بھی حقیقت ہے کہ آپ کی مصیبت میں دنج ہے۔

علامہ سید محود احمد عبای شعان کوفہ کی مکہ میں سیدنا حسین کے پاس آمدورفت اور باغیانہ سرگرمیوں کے باوجود حکومت کی جانب سے کسی کاروائی یا تصادم سے حتی الامکان اجتناب کی کوشش کے حوالہ سے فرماتے ہیں:۔

"جمله مور فين متفق البيان بي كه حفرت حسين (رض) بورے چار مينے اور چندون

کہ معتبہ میں قیام پذیر رہے۔ لیمنی او شعبان و رمضان و شوال و ذیقعدہ نیز ماہ ذی المجہ کے ابتدائی ایام 'اور اس تمام عرصے میں کونیوں کے صدبا خطوط 'بیسیوں ونود اور سینکڑوں اشخاص عراق سے ان کے پاس آتے جاتے اور بیعت اطاعت کا طلف اٹھاتے رہے۔ ساٹھ کوئی معیت میں جلنے کے انظار میں ٹھمرے رہے جو بعد میں ان کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان تمام طلات سے حکومت باخیر تھی۔ بایں ہمہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئے۔ ان تمام طلات سے حکومت باخیر تھی۔ بایں ہمہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی 'نہ عراقیوں کو ان کے پاس آنے جانے سے دوکا گیا۔ نہ خط و کتابت پر کوئی سفر بٹھایا میں اور نہ کوئی اور یابندی عائم کی گئی۔

(علامہ سید محمد احمد عبای 'خلافت معادیہ و بزید کراچی 'جون 1962ء 'ص 154۔155)۔ عالمی شہرت یافتہ شیعہ عالم ڈاکٹر موئ موسوی فاضل نجف اشرف 'خروج حسین کے حوالہ سے لکھتے ہیں:۔

" پھراہام حسین کا دور آتا ہے جو پزید بن معادیہ کے ظلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں اے ان لوگوں کی نصیحت بھی نمیں سنی جنہوں نے انہیں مدینہ میں رہنے کا مشورہ دیا تھا اور عراق کی طرف جانے سے منع کیا تھا"۔

(ذَاكثر مُوئ موسوى النبيعة والتعليم اردد نزجمه از ابو مسعود آل امام بعنوان اصلاح شيعه عن 99 مطبوعه بإكتان 1990ء)-

واکثر موسوی میہ بھی فرماتے ہیں:-

ادب اہم حسین کرید بن معاویہ کی خلافت کا تخت النے کے لئے اٹھے اور اپنے بیٹول اور ساتھوں سمیت کریلا میں شہید ہو گئے تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آسانی خلافت کا وفاع کررہ ہیں جے بزیر نے چھین لیا ہے ' بلکہ وہ صرف یہ کتے تھے کہ وہ بزید کی نبعت زیادہ حق رکھتے ہیں '۔ (ڈاکٹر موٹی موسوی 'اصلاح شیعہ 'ص 85) چنانچہ اکابر قریش و بنی هاشی ' صحابہ و اہل بیت کی عالب اکثریت کی رائے کے برعکس چنانچہ اکابر قریش و بنی هاشی ' صحابہ و اہل بیت کی عالب اکثریت کی رائے کے برعکس

سيدنا حيين نے شعان كوف و عراق كے پيم اصرار پر خروج و طلب خانفت كا فيصل فول احتياطا سيدنا على وحس سے بار بار غدارى و ب وفائى كرنے والے اہل كوف و عراق كے قول و فعل كى تصديق كے لئے اپنے پچا زاد جناب مسلم بن عميل كو كوف روانه كيا۔ جب بزارول الل كوف نے ان كے ہاتھ پر بيعت كرلى تو انہوں نے سيدنا حسين كو كوف تشريف لانے كا پيغام و دے ويا۔ بعدازاں ابن زياد امير كوف مقرر ہوا اور مسلم بن عقيل كو شهيد كرديا كيا كر سيدنا حسين كو اس تغيراحوال كى خبر بروقت نه مل سكى۔ مولانا ابوالكلام آزاد فرماتے بيل كه ان كے خيمن كو اس تغيراحوال كى خبر بروقت نه مل سكى۔ مولانا ابوالكلام آزاد فرماتے بيل كه ان كے نود كي بين كى وئى عملى حيثيت نهيں جب تك عملاً خلافت يزيد كے نودك يزيد كے مقابلہ بيں طلب باس آكر اس كى بيعت كى تكيل نه ہوئى تقی سيدنا حسين نے يزيد كے مقابلہ بيں طلب بامت و خلافت كا فيصلہ اس وقت كيا جب ابھى كمه و هرينہ بيں بھى حكيل بيعت نهيں ہوئى امن اور الل عراق بھى خالف شے۔ گر جب المل عراق بھى دھوكہ ديتے ہوئے بيعت بزيد و ابن زياد كرگ تو آپ نے طلب خلافت و خروج كے اقدام كو واپس لے ليا:۔

" نیکن جب وہ کوفہ پنچ تو یکا یک نظر آیا کہ حالت بالکل بدل چی ہے 'تمام اہل کوفہ ابن فیاوے ہاتھ پر بیزید کے لئے بیعت کرچکے ہیں۔ اور سرز بین عراق کی وہ بے وفائی وغداری جو معفرت امیر کے عمد میں بارہا ظاہر ہو چکی بھی' بدستور کام کردی ہے۔ یہ حال دکھے کر وہ معالمہ خلافت سے دستبردار ہو گئے 'اور فیملہ کیا کہ مدینہ واپس چلے جا کمی' لیکن ابن سعد کی فوج نے ظالمانہ محاصرہ کرایا اور مع اہل و عمیال کے قید کرنا چاہا۔ وہ اس پر بھی آمادہ ہو گئے تھے کہ مدینہ کی جگہ دمشق چلے جا کمی اور براہ راست برید سے اپ معالمہ کا فیصلہ کرایس 'مگر فیلم کرایس نے معالمہ کا فیصلہ کرایس 'مگر فیلم کرایس نے معالمہ کا فیصلہ کرایس 'مگر فیلم کی جگہ دمشق چلے جا کمیں اور براہ راست برید سے اپ معالمہ کا فیصلہ کرایس 'مگر فیلم کرایس نے معالمہ کا فیصلہ کرایس 'مگر فیلم کرایس نے معالمہ کا فیصلہ کرایس 'مگر فیلم کرایس نے معالمہ کا فیصلہ کرایس 'مگر فیلم کیا۔

(مولانا ابوالكلام آزاد مسكله خلافت من 138-139 وأنّا ببلشرز لابور 1978ء)-

اسے تفصیلی کام کے آخر میں مولانا آزاد فرماتے ہیں:-

"جنس كو مفصل أور محققانه بحث ديكوني مو وه شيخ الاسلام ابن تيميه كي "منهاج السنر" جلد دوم كامطالعه كرك" - (مسئله خلافت من 140)-

عبقری اسلام مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب مسئلہ ظلانت کے آخر میں "نتائج بحث" کے زمر منوان فرماتے ہیں:۔

١- اسلام كا قانون شرى بير ب كه جرزاحة من مسلمانون كا ظيفة والم مونا عات

فلیفہ سے مقصود ایا خود مختار مسلمان بادشاہ اور صاحب حکومت و مملکت ہے جو مسلمانوں اور اس کی آبادیوں کی حفاظت اور شریعت کے اجراء و نفاذ کی بوری قدرت رکھتا ہو۔ اور وشمنوں کے مقابلے کے لئے بوری طرح طاقتور ہو۔

2- اس کی اطاعت و اعانت ہر مسلمان پر فرض ہے 'اور مشل اطاعت فدا و رسول کے ہے۔ آلو تشکیہ اس سے کفربواج (صرح) ظاہرنہ ہو' جو مسلمان اس کی اطاعت ہے باہر ہوگیا' جس مسلمان نے اس کے مقابلے میں لڑائی یا لڑنے والوں کی مدد کی 'اس نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تکوار کھینچی ۔ وہ اسلام سے باہر ہوگیا' اگر چہ نماذ پڑھتا ہو' روزہ رکھتا ہو اور اس نے ہواور ایخ تنین مسلم سمجھتا ہو۔

3- ایک خلیفہ کی خلافت آگر جم چکی ہے اور پر کوئی مسلمان اس کی اطاعت سے باہر ہوا اور اپنی حکومت کا دعویٰ کیا تو وہ باغی ہے اس کو تنل کردیتا چاہے .... (مسئلہ خلافت مس

مولانا آزاد نے اپنی معروف تصنیف مسلد ظافت میں یہ واضح قربایا ہے کہ سیدنا حسین کا یزیدہ کے ظاف اقدام خردج و ظلب ظافت ' حجاز و عراق میں جمیل بیعت بزید سے پہلے تھا محرجب اہل حجاز کے بعد اہل عراق بھی بیعت ظافت بزید کر گئے تو آپ نے اقدام خروج دائیں لیتے ہوئے بزید سے مصالحت کی پیکش کردی تھی' لازا آپ حکومت کے باغی قرار دبیں دیئے جاسکتے۔

عالمي شرت يافته انتا عشري مجتمد اعظم آيت الله العلمي سيد شريف مرتضي علم المدي (م 436هـ) لكست بين:-

"أما مخالفة ظنه لظن جميع من اشار عليه من النصحاء كابن عباس وغيره فالظنون قد تغلب بحسب الامارات، وقد تقوى عند واحد و تضعف عند آخر،

(على نقى النقوى؛ السبطان في موقفيهما؛ اظهار سنز؛ لاهور؛ ص ١٥٥ بحواله تنزيه الانبياء للشريف مرتضى؛ ص ١٦٥-١٤٥ و تلخيص الشافي لابي جعفر الطوسي ١٤٤-١٤٤٥هـ

ترجہ :- جہاں تک ان (حسین) کی رائے ابن عباس نیز (کوفہ نہ جانے کا) مشورہ وسینے والے دیگر خیرخواہوں کی رائے کے برخلاف ہونے کا تعلق ہے تو خلن و گمان کا غلبہ علامات کے مطابق ہی ہوا کر تا ہے جو کسی کے نزدیک قوی اور کسی کے نزدیک ضعیف ہوتی ہیں۔ اور غالب ابن عباس (جیسے حضرات) کی نظرے وہ تمام تحریب نہیں گزریس ہوں گی جو آپ (حسین) علیہ السلام کو کوفہ سے کسی تکئیں 'نیز جو خط و کتابت اور پیغام رسائی ہوئی اور عمدویان باندھے گئے۔ اور بید وہ امور ہیں جن میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں جن کم طرف تفصیل میں جائے بغیرا جمال اشارہ ممکن نہیں۔

اس سوال کے جواب میں کہ سیدنا حسین نے جانتے ہوجھتے ناموافق حالات میں خود کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ شریف مرتقعنی فرماتے ہیں:۔

"وقدهم ابوعبدالله عليه السلام لما عرف مقتل مسلم واشير عليه بالعود' فوثب اليه بنو عقيل فقالوا والله لاننصر ف حتى ندرك ثارنا او نذوق ماذا ق اخونا فقال عليه السلام: لاخير في العيش بعده ثولاء -

ثم لحق الحربن يزيد ومن معه من الرجال الذين القنهم ابن زياد و منعه من الانصراف وسامه ان يقدم على ابن زياد نازلا على حكمه فامتنع

ولما راى ان لا سبيل الى العود ولا الى دخول الكوفة سلك طريق الشام سائرا "نحو يزيد بن معاوية لعلمه عليه السلام انه على مابه اراف من أبن ذياد و اصحابه فسار حتى قدم عليه ابن سعد في العسكر العظيم وكان من أمره ماقد ذكر وسطر.

فكيف يقال انه القى بيده الى التهلكة وقد روى انه عليه السلام قال لعمر بن سعد ..

اختاروا منى - اما الرجوع الى المكان الذي اتيت منه او اضع يدى في

يد يزيد فهو أبن عمى يرى في رايه واما أن تسيروني الى ثغر من ثغور المسلمين فاكرن رجلا من أهله لي مالهم وعلى ماعليهم..

وأن عمر كتب الى عبيدالله بن زياد بماسئال غابى عليه وكاتب بالناجزة".

(على نقى النقوى؛ السبطان في موقفيهما؛ ص ١٥٤-١٥٤ بحواله؛ تنزيه

الانبياء' ص 21-22 و تلخيص الشاني جواص 22-23 باختلاف يسير ،-

ترجمہ: - اور ابو عبداللہ (حسین) علیہ السلام کو جب مسلم بن عقیل کے قبل کی خبر لمی تو معلورہ کے مطابق انہوں نے واپسی کا ارادہ فرمایا گر بنو عقیل اعمیل کر سامنے آھے اور کہنے معلورہ کے مطابق انہوں نے واپسی کا ارادہ فرمایا گر بنو عقیل اعمیل کر سامنے آھے اور کہنے گئے۔ کندا ہم واپس نمیں جا کیں گے یہاں تک کہ اپنا انقام لے لیس یا (موت کا) جو ڈاکٹے مارے بھائی (مسلم بن عقیل) نے چکھا ہے ہم بھی چکھ لیں۔ اس پر آپ (حسین) علیہ السلام نے فرمایا:۔ ان لوگوں کے بغیر او زندگی کا کوئی فائدہ نمیں۔

پھر حزین بزید اور اس کے ساتھی لشکری آپنچ جنہیں ابن زیاد نے مقرر کیا تھا' اور حسین کو داہی ہے اس کے پاس چلنے کو کما حسین کو داہی ہے روک دیا اور ابن زیاد کا فیصلہ قبول کرنے کے لئے اس کے پاس چلنے کو کما محر حسین نے سدیات نہ مانی۔

بی جب انہوں نے دیکھا کہ نہ داہی کی کوئی راہ ہے اور نہ کوفہ میں داخل ہونے کی کوئی صورت ہے تو بزیر بن معاویہ کے پاس جانے کے لئے شام کا راستہ اختیار کیا کو تکمہ انہیں علم تھا کہ وہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے مقالج میں ان کے ساتھ نری و مربائی سے جیش آئے گا۔ بس وہ سفر کرتے رہے بہاں تک کہ ابن سعد ایک بہت بوے لشکر کے ساتھ ان کے باس آن پنچااور اس کا معاملہ وہی ہوا جو پہلے ذکر و تحریر میں آچکا ہے۔

اللہ بہ بات کیو تکر کئی جاسکتی ہے کہ ان (حسین) نے اپنے آپ کو جانتے ہو جھتے ہلاکت میں ڈالا جبکہ روایت کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے عمر بن معدے فرمایا:۔

میری کوئی آیک بات مان او۔ یا تو میں جس جگہ سے آیا ہوں دہاں اوٹ جاؤب یا بیں اپنا اتھ بزید بن معلویہ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں' پس وہ میرا چپا ذاد ہے' میرے بارے میں جو دائے مناسب سمجھے گا اختیار کرلے گا۔ یا مجھے مسلمانوں کے سرحدی علاقوں میں ہے کسی سرحد کی طرف جانے دو آلکہ میں ان میں سے لحیک محفی بن جاؤں میرا پھی وی حق ہو جو ان كاب اور ميري بھي وي ذمه داري موجو ان كى ب-

روایت کیا گیا ہے کہ عمر (ابن سعد) نے آپ کی پیش کش ابن زیاد کو لکھ بھیجی محروہ نہ ماالور اوائی کا تکم لکھ بھیجا۔

میدنا حسین کا پزید کو اپنا پچا زاد کمنا فرزندان قریش سیدنا علی و معادید کی باہم رشتہ داریوں کے حوالہ سے تھا۔ نیز بزید ام المنومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوجہ رسول(م) کا بھتیجا تھا۔ اور عمر بن سعد نبی صلی اللہ وسلم کے ماموں (سیدہ آمنہ کے چپا زاو بھائی) سیدنا سعد بن الی و قاص کے از اصحاب عشرہ مبشرہ کے فرزند تھے۔

سیدنا حسین کے سیدنا معاویہ سے صلح کرلینے اور سیدنا حسین کے پہلے خروج اور اخر مس صلح کی ویشکش کرنے کی بظاہر مختلف و متفناد صورتوں میں مطابقت و کھاتے ہوئے شریف مرتقعی علم الحدی لکھتے ہیں:۔

"وأما الجمع بين فعله و فعل اخيه الحسن فواضح لان اخاه عليه السلام سلم كفا للفتنة وخوفا" على نفسه واهله وشيعته واحساسا بالغدر من اصحابه-

والحسين لما قرى في ظنه النصرة معن كاتبوه ووثق له فراى من اسباب قوة نصاد الحق وضعف نصاد الباطل ماوجب معه عليه الطلب والخروج - فلما انعكس ذلك وظهرت امادات الغدر فيه وسوء الاتفاق دام الصلح والمكافة والتسليم كمافعل اخوه عليه السلام فمنع من ذلك وحيل بينه وبينه - فالحالان متفقان الا ان التسليم والمكافة عند ظهود اسباب الخوف لم يقبل منه عليه السلام ولم يجب الى المواد عة وطلب نفسه فمنع منها بجهد حتى مضى الى جنة الله ورضوانه" -

(على نقى النقوى' السبطان في موقفيهما' ص 105-101 بحواله تنزيه الانبياء' ص 179-182 وتلخيص الشافي'ج4' ص 182-182 ببعد)-

ترجمہ بداور ان (حین) کے اور ان کے بھائی حسن کے طرز عمل کے ورمیان مطابقت واضح ہد کیونکہ ان کے بھائی (حسن) علیہ السلام نے فتنہ کی روک تھام' اپی ذات واحل فائد و طرف داران کے بارے میں خوف اور این ساتھیوں کی جانب سے غداری کے

احساس کی وجہ سے (حطرت معاویہ سے) صلح فرمائی۔

اور حسین کے خیال میں جب خطوط کھنے والوں اور عمدویتان باندھنے والوں کی جانب
سے تائید و نصرت کا قوی امکان نظر آیا تو انہوں نے انسار حق کی قوت اور مددگاران باطل کی
کروری کے ایسے اسباب دیکھے جن کے ہوئے طلب (خلافت) و شروج لازم تھرا مگر
جب معالمہ بر تکس ہوگیا اور بر حسی و غداری کی علامات ظاہر ہو تنکیں تو انہوں نے صلح و
مفاہمت و تنکیم کا ارادہ فرمایا 'جیسا کہ ان کے ہمائی (حسن) علیہ انسلام کا طرز عمل تھا۔ مگر
انسیں اس سے روک دیا گیا اور ان کے اور (بزیر سے) صلح کے ورمیان رکاوٹ پیرا کردی
حمی۔

پی دولوں عالتیں ایک جیسی ہیں گر فرق یہ ہے کہ صلح و سپردگی کو اسباب خوف نظاہر موسے پر ان (جسین) سے تبول نہیں کیا گیا اور انہیں صلح و امن و مفاہمت اور انبی ویشکش پر عمل کا موقع نہیں دیا گیا بلکہ بختی سے روک دیا گیا' یمال تک کہ وہ (شمادت پاکر) اللہ کی جنب و رضوان تک بہنج صحے۔

آری اللبری بین امام باقر کی واقعہ کربلا کے حوالہ سے بیان کروہ روایت میں بھی مزید کے پاس جانے کی دیشکش کاذکر ہے:۔

"فلما اتاه ٔ قال له الحسين ، اختر واحدة ـ اما ان تدعونی فاصر ف من حيث جئت ـ اما ان تدعونی فالحق مالت يزيد ٔ واما ان تدعونی فالحق مالتفور " ـ (تاريخ الطبری ج ٔ ه ص 220) ـ

ترجمہ: پس جب وہ (این معد) آئے تو حسین نے ان سے فرمایا: کوئی ایک بات افتیار
کرلو۔ یا تو جھے چھوڑ دو ماکہ جمال سے آیا ہوں وہاں لوٹ جاؤں یا جھے آزاد چھوڑ دو ماکہ جس
یزید کے پاس جلا جاؤں 'یا جھے چھوڑ دو ماکہ جس سرحدی علاقوں کی طرف چلا جاؤں۔
ابن سعد نے آپ کی اس چھکٹ کو قبول کرتے ہوئے ابن زیاد کو اطلاع دی تو اس نے شمرین ذی الجوشن کے مشورہ کے مطابق پہلے دست در دست ابن زیاد کی شرط رکھ دی۔
الا ولا کر امنہ حتی بیضع بدہ فی یدی۔ نہیں عزت و اکرام تب ہوگا جب وہ پہلے میرے باتھ جس باتھ رکھیں۔
میرے باتھ جس باتھ رکھیں )۔

"فقال له الحسين الا والله لا يكون هذا ابدا (طبرى 220/6)-يس حسين نے ان (ابن سعد) سے قرایاند بخد اید تو بھی نہ ہویائے گا۔

طبری و ابو معنف و غیرہ نے میدان کریلا میں سیدنا حسین کے رفیق زهر بن قین کی تقریر کے وہ الفاظ نقل کے بیں جن میں کما گیا ہے کہ:۔ اے اللہ کے بیروا فاطمہ رضوان اللہ علیما کی اولاد بہ نسبت ابن سمیہ (ابن زیاد) کے تمہاری محبت و نصرت کی زیادہ مستحق ہے کی اگر تم ان کی مدد نسیس کرتے تو ان کے قبل کے در ہے ہونے سے باز آجاؤ اور ان کا راستہ چموڑ دو۔

"فخلوا بين هذا الزجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية فلعمرى ان يزيد بن معاوية فلعمرى ان يزيد يرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين-(طبرى 443/4)-

ترجمہ: ۔ پس اس مخص (حسین) اور ان کے پچازاد بزید بن معاویہ کے درمیان سے میٹ ماؤ اور انہیں وہاں (بزید کے پاس) جانے دو۔ جھے اپنی جان کی تتم بزید قل حسین کے بغیری تمہاری اطاعت سے رامنی ہے۔

آریخ اللبری الکال لابن الاثیر (ج 4 م 24) اور ابن کیر کی البدایه والنمایه (ج 8 م م 10) اور ابن کیر کی البدایه والنمایه (ج 8 م م 170 و فیره) بیت قدیم و بنیادی مصاور آریخ بی ذکور بزید سے مصالحت سمیت تین نقاطی حینی و کلش متعدد شیعه کتب میں بھی صراحتا فی کور ہے۔ اس حوالہ سے علامہ محمد الغاروقی النعمانی لکھنے ہیں:۔

"شیعہ علاء اور مجتمدین نے بھی صاف لکھا ہے کہ حضرت حسین (رض) نے جناب عمر بن معد سے طفاقات کے وقت تین شرمیں پیش کی تھیں 'اور تیسری میں آپ نے عمر بن سعد سے فرمایا کہ:۔

او تسیرنی الی بزید فاضع بدی فی بده فیحکم بما برید-

یا پھر آپ جھے بزیر کے پاس جانے دیں آکہ میں اپناہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دول 'پھر وہ جس طرح جاہیں فیصلہ کردیں"۔

(محد النعمانی الفاروقی مکد سے کرما تک حضرت حسین بن علی کی تین شرقیں مرکز محقیق حزب الاسلام لاہور 'ربیج الثانی 1413ء 'ص 33)-

اس سلسلہ میں علامہ فاروقی نے درج ذیل کتب شیعہ کے ام درج کئے ہیں:-

ا- شخ منيد (م 413 هـ) كتاب الارشاد عن 210 مطبوعه 1364 هـ-

9- سيد شريف مرتمني (م 436 هـ) تنزيه الانبياء عن 177 مطبوعه 1350هـ

3- ابو جعفر طوى (م 460 هـ) تلخيص الثاني م 471 مطبوع 1301 هـ)-

4- شيخ محر قبال نميثانيوري (م 508هه) رومته الواهلين 'ج 1' من 82' مطبوعه 1385هـ-

5- فعل بن حسن اللبرى (م 548هـ) أعلام الورى باعلام العدى من 233° مطبوعه 1338ه-

6- ملا ياقر مجلسي (م 1111هـ) بحار الانوار 'ج 10' ص 446 مطبوعه 1355 هه- '

(محدالتعماني الفاروتي كم عد كريلاتك من 33)-

اس حوالہ سے عالمی شہرت یافتہ اٹنا عشری مؤرخ جسٹس سید امیر علی قرائے ہیں:۔

الاحضرت حسین نے نوج بزیدی کے مردار کے سامنے تین باعزت شرائط پیش کیں۔

المجان سے کہ انہیں مدینے والی جانے دیا جائے۔ دو مری سے کہ ترکوں کے خلاف اور نے کے لئے مرحد کی کمی چوکی پر بھیج دیا جائے۔ تیمری سے کہ انہیں میج سالم بزید کے سامنے پیش کیا جائے۔

(سید امیر علی " سپرٹ آف اسلام" اردو ترجمہ از محمد هادی حسین بعنو ان "دووح اسلام" من 458" اسلامک بک سنٹر دبلی)۔

فرکورہ شرائط میں شامل بزید اے مصالحت کی ویشکش کو درست قرار دیتے ہوئے سید امیر علی فرماتے ہیں۔

ماحب رومتہ السفایہ شرائط بیان کرنے کے بعد لکستا ہے کہ فدام حسین بین سے
ایک فیص نے جو مقل کرطا ہے اتفاقاتی کا لکا اس دعوے کو غلط بتایا کہ امام حسین (رض)
نے اموی مردار کے سامنے کسی تم کی شرائط صلح پیش کرکے اپنے آپ کو دشمن کے سامنے
دلیل نہیں کیا کین میرے نزدیک صلح کی تجویز سے حضرت حسین کی میرت عالیہ کی کسی
طرح کسرشان نہیں اور تی "۔

اجسٹس سید امیر علی 'روح اسلام 'اردو ترجمہ 'ص 458 ' عاشیہ ۱)۔ شیعہ فرقوں کے حوالہ سے سید امیر علی اپنے اثنا عشری فرقہ کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے من قطع کی جاسکتی علی کہ شیعوں پر جو بشکلیں پڑیں وہ انہیں متحد رکھیں گی کی آگرچہ سب شیعوں کا اس پر اتفاق تھا کہ منصب فلافت سلسلہ نبوی تک محدود ہے ان میں سے بعض خاندان نبوی کے مسلمہ بزرگوں سے روگردان ہوکر عدا یا میلانا اس خاندان انکے دوسرے افراد سے وابستہ ہوگئے۔ مسلم اہم اور ان کے انہین نو کوشہ اعتکاف میں جاگزیں دے اور افل بیت ایک طرف نو دشمنوں سے برسر بیکار رہے اور دوسری طرف خانہ بھی مشغول ، ہے۔ وہ وعظ بھی دستے رہے مہاجے اور مناظرے بھی کرتے رہے اور تو سری کرتے رہے اور مناظرے بھی سے دہے۔

شہر ستانی نے شیعوں کو پانچ فرقوں میں تقسیم کیا ہے۔ لینی زیدیہ اسامیلیہ ان عشریہ یا اللہ "کیانیہ اور غالیہ یا غلاق ۔ لیکن فی الواقعہ ' جیسا کہ ہم بعد میں واضح کریں ہے ' ان فرقوں اور بالخصوص ان شاخوں میں جن میں وہ منتسم ہو گئے ' معزت علی سے ایک مبالغہ آمیز مجبت کے سوا خالص تشیع کی کوئی بات نہیں۔ اس کے برعکس فی الاصل وہ غیر املای ہیں "۔ مجبت کے سوا خالص تشیع کی کوئی بات نہیں۔ اس کے برعکس فی الاصل وہ غیر املای ہیں "۔ (جسٹس سید امیر علی ' روح اسلام ' اردو ترجمہ سیرٹ آف اسلام ' می 482)۔

ر سے ایک کے دوالہ سے بیہ بھی واضح رہے کہ سیدنا علی کے بڑے بھائی طالب جن کے نام پر ان کے والد جناب عبدمناف کی کئیت ابوطالب نقی ' غزوہ بدر میں افکر کفار میں شائل ہوکر افکر نیوی کے ہاتھوں مفتول ہوئے اور شیعی روایات تی کی روسے سیدنا علی کے براور بزرگ اور صحابی رسول سیدنا علی کی چھو ڈ کر سیدنا معاویہ سے جالے اور جنگ مبغین میں سیدنا معاویہ کے ہمراہ رہے۔

"وفارق (عقيل) اخاه عليا امير المئومنين في ايام خلافته إو هرب الي معاوية وشهد صفين معه"-

ترجمہ: ۔ اور وہ (عقبل) اپنے بھائی امیرالمئو منین علی سے ان کے ایام خلافت میں علیحدہ موجدہ اور بھاگ کر معاویہ کے پاس چلے گئے اور اننی کے ساتھ جنگ مفین میں موجود رہے۔ بہاں برصغیر کے عالمی شہرت یافتہ عالم و مصنف کے از اکابر دیوبند و سابق تائب امیر جماعت اسلامی ہند ' مدیر مجلّہ الغرقان لکھنو' مولانا محمد منظور نعمائی کا تذکرہ بھی تاکز ہر ہے ' جن

کی کئی جلدوں پر مشمل معرکت الاراء تصنیف "معارف اندے" نیز دیگر کتب "اسلام کیا ہے" اور ان کے اگریزی تراجم سے دنیا میں لاکھوں افراد کو اسلام فئی کی سعادت لی ہے نیز جن کی معروف ترین کتاب آسمیرائی میں لاکھوں افراد کو اسلام فئی کی سعادت لی ہے نیز جن کی معروف ترین کتاب آسمیرائی افتال اس المعوں کی معروف تراجم لاکھوں کی معداد میں دنیا بحر میں مقبول ہوئے میں اور جن کے استختاء (1987ء) کے جواب میں برصغیرو دیگر ممالک کے ایک ہزار سے زائد علاء و مفتیان نے شید اثنا عشریہ کے حقیدہ المات و تحریف قرآن و انکار خلافت ظامۂ و تو بین و تحقیر صحاب کو کفرو زندقہ قرار دیا ہے "اس فرزید و ممتاز عالم دین مولانا ختیق الرحمٰن سنبھل کے مضمون "واقد کرلا" کے حوالہ سے جو خود ان کی ہوایت پر لکھا کیا فرماتے ہیں کہ بے بارویت پر دہیگنڈہ کے محرے اثرات خود ان کی ہوایت پر لکھا گیا فرماتے ہیں کہ بے بنیاد بزید مخالف پر دہیگنڈہ کے محرے اثرات خود ان کی ہوایت پر لکھا گیا فرماتے ہیں کہ بے بنیاد بزید مخالف پر دہیگنڈہ کے محرے اثرات خود ان بر بھی رہے ہیں۔

المرقان میں شائع ہوگیا۔ میں سفرے دائی آیا اور یہ مضمون لکھا اور ذی الحجہ من 73ھ کے الفرقان میں شائع ہوگیا۔ میں سفرے دائی آیا اور یہ مضمون پڑھا تو اس کی دو باتوں کی وجہ سے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے سے میرا دماغ کھول اٹھا۔ ان باتوں میں سے آیک سے تھی کہ سیدنا حسین (رض) کے اقدامات کے لئے بغادت کا لفظ اس مضمون میں استعل کیا گیا۔

ووسری بات مضمون کا یہ بیان تھا کہ جب حضرت حسین (رض) کوفہ کے قریب پہنچ کر اس حقیقت سے آگاہ ہوئے کہ کوفہ والے غداری کرکئے جی اور پھر بزیدی افکر کے پہنچ جانے سے آگاہ ہوئے کہ کوفہ والے غداری کرگئے جی اور پھر بزیدی افکر کے پہنچ جانے سے آپ کے لئے واپسی کا راستہ بھی نہ دہاتو بزیدی سپہ سالار عمرابن سعد کے سلمنے آپ نے تین شکلیں رکمی تغییں کہ ان جی سے کسی ایک کو قبول کرایا جائے 'جن جی سے آپ نے تین شکلیں رکمی تغییں کہ ان جی جانے دیا جائے گاکہ وہ براہ راست اس کے ہاتھ جی اپنا ہاتھ دیں اپنا ہاتھ دیں اپنا ہاتھ دیں اپنا ہاتے دیا جائے دیا جائے دیں اپنا ہاتھ دیں "۔

میں بزید کو بتنا بڑا ظالم ' خبیث اور ناہجار ساری عمرے جانا آر ہا تھا' اس کی بناء پر میرے نزدیک یہ نامکن بات تھی کہ حضرت حسین (رض) ایس پیش کش فرائی ۔ حضرت حسین کے لئے یہ بات سوجنی بھی میرے لئے محال تھی۔ بیس خصہ میں اٹھا اور مولوی عیق کے حسین کے لئے یہ بات سوجنی بھی میرے لئے محال تھی۔ بیس خصہ میں اٹھا اور مولوی عیق کے گھر کی طرف کو روانہ ہوا باکہ ان سے یاز پرس کروں کہ یہ کیا لکھ دیا ہے۔

موقدم کے قریب چا ہوں گاکہ لفظ بناوت کے بارے میں ذائن میں یہ بات آئی کہ بناوت ہر جگہ تو معیوب نہیں ہے ' بلکہ آگر ایک طالمانہ اور کافرانہ نظام کے ظاف ہوتو ایک طرح کا جملو ہے۔ آخر س 1857ء میں جارے بزرگوں نے اگریزوں کے ظاف جو کچھ کیا تھا وہ بغلوت ہی تو تھی جس پر ہم آج بھی فخر کرتے ہیں۔ البنتہ یزید کے باتھ میں ہاتھ دینے والی بات ولی ہی ناقال قبول بنی رہی۔ میں اس طال میں مولوی فٹیق کے گھر پنچا' اور بڑے فیص بات ولی مائٹ ان سے لیے دی ہمولوی فٹیق کے گھر پنچا' اور بڑے فیص کے مائٹ ان سے لوچھاکہ تم نے یہ بات کیے اور کمال سے لکھ دی ؟ مولوی فٹیق کے پاس معمون کی تیاری کرچھے تھے۔ اس کے لئے انہوں نے بارخ کی متعدد کابوں سے عبار تیل معمون کی تیاری کرچھے تھے۔ اس کے لئے انہوں نے بارخ کی متعدد کابوں سے عبار تیل معمون کی تیاری کرچھے تھے۔ اس کے لئے انہوں نے بارخ کی متعدد کابوں سے عبار تیل معمون کی تیاری کرچھے تھے۔ اس کے لئے انہوں نے بارخ کی متعدد کابوں سے عبار تیل معمون کی تیاری کرچھے بھی بانا پڑگیا کہ پھر تو غلو نہیں الکھا ہے۔ ۔۔۔ اس کے لئے انہیں دیکھ کرچھے بھی بانا پڑگیا کہ پھر تو غلو نہیں کہ لگھا ہیں۔ ۔۔ اس کے انہیں دیکھ کرچھے بھی بانا پڑگیا کہ پھر تو غلو نہیں کا کھا ہے۔۔۔ اس کے انہیں دیکھ کرچھے بھی بانا پڑگیا کہ پھر تو غلو نہیں۔ ۔۔ ان کے انہیں دیکھ کرچھے بھی بانا پڑگیا کہ پھر تو غلو نہیں۔ ۔۔ ان کے انہوں ہے تھی بانا پڑگیا کہ پھر تو غلو نہیں۔۔۔ ان کے انہوں ہے۔۔۔ ان کے انہیں دیکھ کرچھے بھی بانا پڑگیا کہ پھر تو غلو نہیں۔۔۔ ان کی ان پھر تو غلو نہیں۔۔۔ ان کی کے کہ کو کھیا ہوں۔۔۔۔ ان کے کہ کو کھی بانا پڑگیا کہ پھر تو غلو نہیں۔۔۔ ان کی کھر تو خود کے کھی بانا پر گیا کہ پھر تو خود کی کھر تو خود کی کھر تو خود کی بانا پڑگیا کہ پھر تو خود کے کہ کھر تو کھر کی کھر تو خود کی بانا پڑگیا کہ پھر تو خود کھر کی بانا پر گیا کہ پھر تو خود کی کھر تو خود کھر کی کھر تو خود کی کھر تو خود کی کھر تو خود کھر کی کھر تو خود کی کھر تو خود کھر کی کھر تو خود کی کھر تو خود کھر کھر تو کھر کھر تو کھر کھر کھر تو خود کھر کھر کھر تو خود کھر تو کھر کھر تو کھر کھر کھر تو کھر کھر تو خود کھر کھر تو کھر کھر تو کھر کھر تو کھر کھر تو کھر کھر کھر تو کھر کھر تو کھر کھر تو کھر کھر تو کھر تو کھر تو کھر کھر کھر کھر تو کھر کھر تو کھر

(منتی الرحمٰن سنبعلی' واقعه کرملااور اس کالیس منظر' میسون «بهل کیشنز ملتان' ابتدائیه از مولانا محد منظور نعمانی' من 1-0)۔

#### واتعات كربلا

الل تشیع کے نزدیک مجاہرین النگر حیبی کی تعداد مجی منازعہ نیہ ہے۔ برمغیر کے عالمی مشرت یافتہ اثنا عشری عالمی مصنف مجتمد العصر سید علی نفقی (م 1989ء) شداء کریلا کی تعداد بہتر کی بجائے سو آدو سو قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

"ایک تاریخی صراحت کے مطابق ہے بتیں سوار اور چالیس بیادوں سے ذیادہ نہیں تھے اور ای لئے شداء کربلا کے حالات جنگ اور علیہ بنے شداء کربلا کے حالات جنگ اور علیہ بنے شداد محلیہ بن کے ناموں کی تنصیل اور دو سرے متعلقہ وافعات سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ تعداد سوسے ذیادہ اور دو سوسے کم محمی"۔ (سید علی فتی نقوی شہید انہائیت میں 370-311)۔

رصغیر کے معروف شیعہ اثنا عشری مورخ جناب شاکر حبین نقوی امروہوی تفاصیل یو مغیر کے معروف شیعہ اثنا عشری مورخ جناب شاکر حبین نقوی امروہوی تفاصیل واقعات کربلاکی صحت و روایت پر تبعرہ کرتے ہوئے اپنی مشہور تھنیف "عجام اعظم" میں واقعات کربلاکی محت و روایت پر تبعرہ کرتے ہوئے اپنی مشہور تھنیف "عجام اعظم" میں

"مد حا باتیں طبع زار تراثی حکیں۔ واقعات کی تدوین عرصہ وراز کے بعد ہوئی۔ رفتہ رفتہ اختلافات کی اس قدر کارت ہوئی کہ سے سے موٹ کو ، جموٹ کو سے سے ملحدہ کرنا

مشکل ہو گیا۔ ابو محنت لوط بن کی ازدی کر بلایس خود موجود نہ تھے۔ اس لئے یہ سب واقعات انہوں نے بھی سامی لکھے ہیں۔ اندا "مقل ابو محنت" پر بھی پورا وثوق نہیں۔ پھر للف یہ مقل ابو محنت کے متعدد نئے پائے جاتے ہیں۔ ہو ایک دو سرے سے مختف البیان ہیں اور ان سے صاف پنہ جاتا ہے کہ خود ابو محنت راقعات کے جامع نہیں 'بلکہ کسی اور ہی محض نے ان سے صاف پنہ جاتا ہے کہ خود ابو محنت راقعات کے جامع نہیں 'بلکہ کسی اور ہی محضور و ان کے بیان کردہ سامی واقعات کو قلبند کردیا ہے۔ مختفریہ کہ شہادت اہم حسین کے مصور و ان کو فردا "

فردا " بيان كيا جائے تو كئي ضحيم دفتر فراہم ہوجائيں۔

صدبا باتیں طبع زاد تراثی تنئیں۔ اکثر واقعات مثلاً الل بیت پر تمن شانہ روز پانی کا بند رہنا مؤج مخالف کالا کھوں کی تعداد میں ہونا' جناب زینب کے صاحبزادوں کا نو دس برس کی عمر میں شاوت یانا' فاطمہ کبریٰ کا عقد روز عاشورہ قاسم ابن حسن کے ساتھ ہونا' عباس ملمدار کا اس قدر جسيم اور بلند قامت موناك باوجود سواري اسيب و ركاب آپ كے پاؤل زين كك وسنج تصر جناب سيدالشمداء كى شمادت كي موقع بر آب كى خوابر كراى جناب زينب بنت اميرالمنومنين كاسرويا بروند فيمد عد نكل كر مجمع عام من جلا آنا شمركاسيند مطمرر بيند كرسرتن ے جدا کرتا ای کی لاش مقدس سے کیڑوں تک کا آبادلینا فعش مطر کو لکد کوب سم اسال کیا جاتا' سراد قات اہل ہیت کی غار محمری اور نبی زادیوں کی چادریں تک چین لیٹا' شمر کا سکیٹ منت حسین کے منہ پر طمانچہ مارنا کی سکین کی عمر نین سال کی ہونا اروائی اہل بیت کے وقت جناب زینب کی پشت بر درے لگائے جانا' اہل بیت رسالت کو ب مقنع و جادر نظے اونوں بر سوار کرنا سیدالساجدین کو طوق و زنجیریسناکر ساربانی کی خدمت دیا جانا علاده کوف و ومشق کے اثناء راہ میں جابجا اہل حرم کو نمایت ذات و خواری کے ساتھ تشبیر کرنا مجس دمشق میں عرصہ وراز تک می زادیوں کا تیر رہنا' ہندہ زوجہ بزید کا قید خانہ میں آنایا اس کااہل ہیت کی روبکاری کے وقت محل سرائے شاہی سے سردر اور اکل آنا کین کا تید فانہ عی میں رطت یانا میدالسامدین کا سرائے شداء لے کر اربعین (20 صفر) کو کربلا واپس آجانا اور چالیسویں روز مرهائے شهداء کو سیرد خاک کرنا' وغیرہ د فیرہ' نمایت میں و رہ زبان زد خاص و عام ہیں۔ والا تكدان من سے بعض سرے سے فلا الله الله ملكون الفل ضعيف اللفل ملاف آميزاور بعض من كرنت بي "-(شاكر حيين أبق امروادي علم امكم فر ١١٦٠-١١٥٠-

### بندش آب

کریلا میں الکار این زیاد کی جانب سے بندش آب کے بعد فراہمی آب کی تدیریان کرتے ہوئے عالمی شہرت یا این اللہ عشری مورخ میرزا محد تقی سپرکاشانی اپنی شخیم و معروف فارسی تعنیف "ایک التواریخ" میں نقل فراتے ہیں:-

" انگفرت حمرے برگرفت واز بیرون خیمه زنان نوزده گام بجانب تبله برفت آنگاه زهن را باحیر لحتے حفر کرد - ناکلو آب زلال و گوارا بجوشیده - اصحاب آخضرت بنوشید ومشکما بر آب کردند" -

(ميرزا محمد تعتى سپر كاشاني، ناسخ التواريخ، طبع اريان، 1309ه و جلد 6 از كتاب دوتم، من

-(235

ترجمہ بد آنخضرت (حسین) نے ایک کدال اٹھالی اور عورتوں کے خیمہ سے باہر کی طرف انیس قدم قبلہ کی جانب جل کر گئے 'اور زمین کو تھوڑا سا کھودا تو اچانک آب شغاف و عوارا زور سے نکل پڑا۔ آپ کے ساتھوں نے نوش فرمایا اور مشکیس بھی بحرلیں۔
شیعہ قربب کی معتبر کتاب "ختنی الاہل" میں درج ہے:۔

"وسویں محرم کو حضرت حسین نے تمیں سواروں اور بیس پیادوں کو بھیجا تو وہ پائی کی چند مشکیس بحرکر لائے چنانچہ آپ نے وضو فرمایا اور لوگوں سے کما وضو اور طسل کرلو"۔ چند مشکیس بحرکر لائے چنانچہ آپ نے وضو فرمایا اور لوگوں سے کما وضو اور طسل کرلو"۔ (شخ عماس تی مشمی الا مال 'ج1' ص 309)۔

بئدش آب کے حوالہ سے مفکر اسلام مولانا منظور نعمانی کے فرزند اور معروف عالم و معتف مولانا عنیق الرحل سنبعلی حنفی کا روایت طبری کے حوالہ سے یہ تبصرہ بھی قابل توجہ

"اکر لا جیسی لب در یا سرزمین میں اس بات کو ممکن سمجھ لینا کہ دہاں ڈیڑھ دوسوا میے مسلح انسانوں پر جن میں تمیں بتیں سوار بھی تھے اسلم انسانوں پر جن میں تمیں بتیں سوار بھی تھے اسلمل تمین دن تک پانی کی محمل بندش کی جاسکتی تھی " یہ عقل و خرد ہے محمل رخصت لئے بغیر تو ممکن نہیں۔ ہاں اگر یہ بات کمی جائے کہ پانی کا محمات یعنی اس جگہ کا جو قربی محمات تھا ارد کا کیا تھا آگہ حینی قافلہ اسموات بانی نہ لے سکے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ بانی کے محمات سے بانی حاصل کرنے اور

جانوروں کو پائے میں جو آسائی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ کھاٹ سے ہث کر دوسری جگہ خمیں ہوسکتی اور واقعہ میر ہے کہ روایت میں کھاٹ روکنے ہی کاؤکر ہے "۔
(مولانا عتیق الرحمٰن سنبھل واقعہ کریلا اور اس کا پس منظر 'من 217 'مطبوعہ میں واقعہ کریلا اور اس کا پس منظر 'من 217 'مطبوعہ میں واقعہ کریلا اور اس کا پس منظر 'من کا کان )۔

قاتلين حسين (رض)

قاتلین حسین و واتعات کرالا کے سلسلہ میں طبری و ایتقونی وغیرو مختلف تھیمی و سی مصلور آریخ کے حوالہ ہے متورخ اسلام شاہ معین الدین ندوی لکھتے ہیں کہ رفقاء واقارب سیدنا حسین (علی اکبر بن حسین 'قاسم و ابو بکر بن حسن وغیرهم) کی شادت کے بعد آخر میں سیدنا حسین میدان جنگ میں آئے۔

"ان کے بعد حضرت الم حسین نگلے ' عراقیوں نے ہر طرف سے بورش کردی۔ آپ کے بھائی عباس ' عبداللہ ' جعفر اور عثان آپ کے سامنے سینہ پر ہوگئے اور چاروں نے شاؤوت عاصل کی۔ اب الم حسین بالکل ختہ اور ند حال ہو چکے تھے۔ بیاس کا غلبہ تھا' فرات کی طرف برجے۔ پائی لے کر چینا چاہتے تھے کہ حسین بن نمر نے تیم چلایا' چرو مبارک زخمی ہوگیا۔ آپ فرات سے لوٹ آئے۔ اب آپ بیس کوئی سکت باتی نہ تقی۔ عراقیوں نے ہر طرف سے گھیرلیا۔ زریہ بن شریک حمی نے ہاتھ آور گردن پر وار کے۔ سان بن الس نے سیم چلایا' اور آپ زخموں سے چور ہوکر گر پڑے۔ آپ کے گرف کے بعد سان بن الس نے سمراقدس تن سے جدا کردیا۔ یہ حادثہ عظمی 10 محرم 16ھ مطابق سمبر 18ھ جیش آیا۔

اس معرکہ میں بہتر آدی شریک ہوئے' جس میں جیس خاندان بن ہاشم کے چھم و چراخ

اس معرکہ میں بہتر آدی شریک ہوئے 'جس میں ہیں خاندان بن ہاتم کے چتم و چراخ فخے۔ شادت کے دو مرے دن غافریہ والول نے شداء کی لاشیں دفن کیں۔ حضرت المم حصین کا جمعہ مبادک بغیر مرکے دفن کیا گیا۔ سر ابن زیاد کے طاحقہ کے لئے کوف بھیج دیا حمیات۔

(شاہ معین الدین ندوی کاریخ اسلام کفف اول مس 367 کاشران قرآن لمینڈ کلاور کو اشاہ معین الدین ندوی کاریخ اسلام کفف اول مسید کا الدینوری ملحسا ہے۔ واقعات بحوالہ تاریخ طبری و ایکال لابن الاثیر والاخبار اللوال للدینوری ملحسا ہے۔ طبری کی بیان کردہ سیدنا محد الباقر کی طویل روایت میں سیدنا حسین کی ذکورہ تین شرائط کے جواب میں جب ابن زیاد نے کہا لاکرامہ جی منع یدہ نی یدی۔ جب تک وہ میرے ہاتھ

علی ہاتھ نہ دیں کوئی اگرام نہیں تو سیدنا حسین نے دست در دست ابن زیاد سے انکار کیا گونکہ وہ اس کے ہاتھوں مسلم بن عمل کا انجام دکھے تھے۔ ہی آپ نے قربایا۔ واللہ لا کھون ذلک ابدا ۔ بخد ایسا بھی نہ ہویائے گا۔ اس کے بعد اس روایت کے مطابق سیدنا حسین نے غدار و بے وفاشیعان کوف کو اپنے قاتلین قرار دیا:۔

"فقاتله فقتل اصحاب الحسين كلهم وفيهم بضعة عشر شابا من اهل بيته وجاء سهم فاصاب ابنا له معه في حجره فجعل يمسح الدم عنه ويقول اللهم احكم بيننا و بين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا

ثم أمر بحبرة فشقها ثم لبسها و خرج بسيفه فقاتل حتى قتل صلوات الله عليه".

البن جرير الطبرى تاريخ الطبرى جع ص معدد

ترجمہ: ۔ ایس آپ کی ان سے جنگ ہوئی اور تمام رفقائے حسین مقتول ہوئے جن ہیں آپ کے الل بیٹے کو لگا ہو ۔ آپ کے اہل خانہ میں سے بھی پندرہ ہیں جوان تھے۔ ایک تیر آپ کے اس بیٹے کو لگا ہو آپ کے ہمراہ کود میں تھا۔ پس آپ اس کاخون ہو چھتے جاتے تھے اور فرمارہے تھے:۔

یااللہ ہمارے اور ان لوگوں (شیعان کوف) کے درمیان تو بی انسان فرما جنہوں تے اپنی مدو ونصرت سے ہمارا ساتھ دینے کے لئے ہمیں بلایا اور پھر ہمارے قاتل بن گئے۔

مر آپ نے ایک جادر طلب فرمائی۔ اسے بھاڑا اور اپنے اور لیسٹ کر موار لئے لکلے اور قبل کیا بہاں تک کہ شہیر ہو گئے۔ صلوات الله علیہ۔

پیر طریقت علامہ محد تمرالدین سیالوی(رح) بعض شدائے کریلا کے اساء کرای نقل کرتے ہوئے شید کتب کے خوالہ سے فرماتے ہیں:۔

"جلاء العيون مصنف باقر مجلسي من بالضريح موجود ب اور كشف الغمد صفح 132 اور صفح 224 بر صفرت سيدنا الم عالى مقام على كرم الله وجعد ك ايك صاجزادك كانام مبارك ابوبكر و ومرك كانام مبارك عمر تيمرك كانام مبارك عمر تيمرك كانام مبارك عمل موجود ب اور يه بحى تصريح ك يه يه مقول حفرات البيخ بحائى ك مائل ميدان كرا اليس شهيد ہوئ جا العيون ميں ب كد الم على مقام شهيد كرا رضى الله تعالى عند ك ايك فرزند كانام محرب جو على اكبر ك مام مصور تحد

کشف الغمد صفحہ 171 بیں ہے کہ امام عالی مقام سیدتا حسن رضی اللہ تعالی عنما کے آیک صاحبزادے صاحب کا نام مبارک ابو بردو مرے کا نام مبارک عمرہے۔ کشف الغمد من 200 میں ہے کہ امام عالی مقام سیدتا علی بن المحسین زین العابدین رضی اللہ عنہ کے آیک صاحبزادہ صاحب کا نام مبارک عمرہے۔ کشف الغمہ من 243 میں ایام عالی مقام ابوالحن موئ کاظم ماحب کا نام مبارک عمر من اللہ عنما کے آیک صاحبزادہ صاحب کا نام مبارک عمر من اللہ عنما کے آیک صاحبزادہ صاحب کا نام مبارک ابو برہے و و سرے کا نام مبارک عمر ہے "۔

(علامه قمرالدین سیانوی' ندبهب شیعه من ۱۵۸-۱۵۹ مطبوعه لا بور ۴ ۱377 هـ)-

مید میمی واضح رہے کہ "ام رباب" کی کنیت سے معروف سیدنا حسین کی دوجہ اولی سیدہ امنہ والعدہ علی اکبر (عمر) متعدد روایات کی رو سے سیدنا معاویہ کی حقیقی بھالجی لیمن سیدہ میمونہ بنت ابی سفیان کی بٹی بتلائی جاتی ہیں۔ (جمعرة الانساب لابن حزم مس 255 و تاریخ اللبری "ج و مس و 150 و تاریخ اللبری "ج و مس و 19)۔

طیری بی کی روایت کے مطابق کونیوں کے ہاتھوں شادت حسین سے پہلے سیدہ زینب فے ملی اللہ وسلم کے ماموں زاد محربن سعد بن ابی وقاص کو جو امیر اشکر ہونے کے باوجود مثل کو ٹالتے ہوئ ابن زیاد کے بر عکس صلح و مفاہمت کے خواہل ہے ' خاطب کرکے قربایا:۔
"یاعمر بن سعد ایقتل ابو عبداللہ و انت تنظر الیہ"۔

اطبري ج 6 ص 1260ء

ترجمہ: اے عمر بن سعد کیا ابو عبداللہ (حسین) قبل کردیئے جائیں گے اور تم (بے بسی سے) دیکھتے رہ جاؤ گے۔

طبری کی بیان کردہ شیعی المذہب ابو منت کی روایت کے مطابق ابن سعد پر شہادت مسین سے ایمارنج د صد مطابق ابن سعد پر شہادت مسین سے ایمارنج د صد مطاری ہوا کہ زار و تطار رونے تکے۔

"قال: فكانى انظر دموع عمر (بن سعد) وهى تسيل على خدِيه' و لحيته"-[طبرى'ج6' ص 259)-

ترجمہ: - (راوی نے بیان کیا) گویا ہیں عمر (بن سعد) کے آنسو ان کے گالوں اور واڑ می بر جستے سامنے و کید رہا ہوں۔

ابن سعد کے خواتمن حمینی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں درج ذیل روایت

#### قال توجه ب:

"وامر عمر بن سعد بحمل نساء الحسين و اخواته وجواديه و حشمه في المحامل المستورة على الابل"-

البو حنيفة الدينوري الاخبار الطوال من 1270-

ترجمہ بداور عمر بن سعد نے علم دیا کہ حسین کی بیبیوں "بنوں "كنيروں اور خاندان كى موروں كو يرده دار عملوں ميں اونوں برسوار كياجائے۔

"ابل بیت کاسفرشام اور پزید کا ماثر

حصرت امام حسین کی شمادت کے بعد اہل بیت کا قائلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا۔
اس نے معائد کے بعد شام بجوادیا۔ یہ حادیثہ عظلی بزید کی لاعلمی میں اور بغیراس کے تعلم کے پیش آیا تھا کیو نکہ اس نے صرف بیعت لینے کا تھم دیا تھا کرنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس لئے جب اس کو اس حادیثہ کی اطلاع دی گئی تو اس کے آنسو ذکل آئے 'اور اس نے کہا:۔

راگر تم حسین کو قبل نہ کرتے تو میں تم سے زیادہ خوش ہو آ۔ ابن سمید (ابن زیاد) پر فدا

ر بر م میں و س میں رہے ویں مسلم میں رہوں ہوتا۔ بن سیار بن این رہیت کی گھنت ہو۔ اگر میں موجود ہو تا تو خدا کی قشم حسین کو معاف کردیتا۔ خدا ان پر اپنی رحمت مازل فرمائے)۔ (طبری' ج 7'من 375 و اخبار اللوال' من 375)۔

اس کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا تو یزید ان کی صالت و کیے کر بہت متاثر ہوا اور ان سے کہا۔

(خدا ابن مرجانہ کا برا کرے۔ اگر اس کے اور تمہارے ورمیان قرابت ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کر آاور اس طرح تم کو نہ بھیجنا)۔

فاطمہ بنت علی کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ بزید کے سامنے پیش کے گئے تو ہماری حالت و کھ کر اس پر رفت طاری ہو گئے۔ ہمارے ساتھ بڑی نری اور ملاطقت سے پیش آیا "اور ہمارے متعلق احکام دیے۔ (طبری 'ج 7' ص 317) "۔

(شاه معین الدین احمد ندوی) تاریخ اسلام ٔ جلد اول ٔ (حصد دم م م 368 مطبوعه ماشران قرآن لمیشد ٔ اردو بازار لامور)-

"من بد کا بورا کنبہ اہل بیت نبوی کا عزیز تھا۔ اس لئے انہیں حرم سرائے شاہی میں ٹھسرایا ۔

منا جیسے می مخدرات عصمت مآب زنانخانہ میں داخل ہو کیں 'بزید کے محمر میں کرام می کیا اور تین دن تک ماتم بیا رہا ۔ بزید امام زین العابدین کو اپنے ساتھ وستر خوان پر کھانا کھانا آتھا"۔

(معین الدین تدوی ' آریخ اسلام' جلد اول' حصد دوم' می 368۔369 بحوالہ طبری' ج

من تفصال کی تلافی

صفرت الم صین کی شمادت کے بعد اموی فوج کے دحشی ساہیوں نے اہل ہیت کاکل مالان لوٹ لیا تھا۔ یزید نے پوچھ پوچھ کر جتنا مال لٹا تھا' اس کا دونا دلوادیا۔ سکینہ بنت حسین کا شریف اور منت پذیر دل اس طرز عمل سے بہت متاثر ہوا (طبری' جلد 7' مس 378)"۔ شریف اور منت پذیر دل اس طرز عمل سے بہت متاثر ہوا (طبری' جلد 7' مس 378)"۔ (معین الدین عددی' تاریخ اسلام' طبع لاہور' نصف اول (حصہ دوم' مس 369)۔ (معین الدین عددی' تاریخ اسلام' طبع لاہور' نصف اول (حصہ دوم' مس 369)۔ (معین الدین عددی' تاریخ اسلام کی واپسی اور بیزید کا شریفائیہ بر تاؤ

چند دن تھمرانے کے بعد جب اہل بیت کرام کو تمسی قدر سکون ہوا تو یزید نے انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ رخصت کیا۔ امام زین العابدین کو بلاکران ہے کہا۔

ابن مرجانه پر خدا کی لعنت ہو' آگر میں ہو تا تو خواہ میری اولاد بی کیوں نہ کام آجاتی' میں حسین کی جان بچالیتا' نیکن اب تھا الی بوری ہو چکی' آئندہ تم کو جس اتنم کی بھی ضرورت پیش آئے جھے لکھنا۔ (طبری' جلد 7' مل 379)۔

اس کے بعد بردی حفاظت اور اجتمام کے ماتھ قافلہ کو روانہ کیا۔ چند دیانت وار اور نیک آدمیوں کو حفاظت کے لئے ساتھ کیا۔ ان لوگوں نے برے اعزاز و احرام کے ساتھ میٹ پنچایا۔ ان کے شریفانہ سلوک سے اہل بیت کی خواجی اتنی متاثر ہو کی کہ فاطمہ اور زینب نے اپنے زیور آثار کر ان کے پاس بھیج 'کیکن انہوں نے یہ کہہ کر واپس کردیا کہ ہم نے دنیاوی منفعت کے خیال سے نہیں بلکہ خالفتا الوجہ اللہ اور قرابت نبوی ے خیال سے نہیں بلکہ خالفتا الوجہ اللہ اور قرابت نبوی ے خیال سے یہ خدمت انجام دی 'اس لئے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ (طیری 1877)"۔

یہ خدمت انجام دی 'اس لئے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ (طیری 1877)"۔
کوئی و عراقی قاتلین حسین و رفقائے حسین کے حوالہ سے شیعی روایت نقل کرتے کوفی و عراقی قاتلین حسین و رفقائے حسین کے حوالہ سے شیعی روایت نقل کرتے ہوئی و عراقی قاتلین حسین میالوی بائی صدر جمیت علائے پاکستان فراتے ہیں۔ بوٹ پی طریقت علامہ محمد قرالدین سیالوی بائی صدر جمیت علائے پاکستان فراتے ہیں۔ بوٹ بھوڑا ما غور اس بات پر بھی کرلیں کہ امام عالی مقام سیدنا حسین بن علی رمنی

الله عنما كو كن لوكول نے شهيد كيا۔ اور وہ لوگ كون تنے جنهوں نے كرو فريب كے ماتھ لاتعداد دعوت تامے لكيے تنے۔

احتیاج طبری مفحد 57 حضرت سیدنا المام زین العابدین کوفیوں کو خطاب کرکے قرماتے ہیں کہ:۔

تم شیں جانے کہ تم ہی لوگوں نے میرے والد ماجد کی طرف خط کھے اور تم ہی نے ان سے وحوکہ کیا اور تم ہی لوگوں ہے اپنی طرف سے حمد دیان باند ھے 'بیعت کی۔ اور تم ہی لوگوں نے ان کو شہید کیا اور ان کو تکلیفیں دیں۔ پس جو ظلم تم نے کمائے ہیں ان کی وجہ سے بلاکت ہے ' تممارے لئے اور تممارے برے ارادوں کے لئے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس آ تھ سے دیجھو سے جب آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم فرما تیں سے بنی امت تم نے میری آل کو قتل کیا اور میرے خاندان کو تکلیفیں پنیا تیں۔ پس تم میری امت میں سے نہیں ہو"۔

(علامه محمد قمرالدين سيالوي ندبب شيعه مطبوعه لا بور ٢٦٦١ه م م ١٩٦٠)-

عالمی شهرت یافتہ شیعہ مجہداعظم ملا باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ه) مؤلف شیعہ انسائیکلوپیڈیا افتحارالانوار" و دیگر کتب نے اپنی مشہور فاری تصنیف" وجلاء العیون" میں سیدہ زینب و ام کلتوم وخران علی (رض) اور دیگر خواتین کے خطبات نقل فرائے ہیں جن میں انہوں نے مشعان کوفہ کو شادت حسین و واقعہ کربلاکا زمہ دار قرار دستے ہوئے ان کی شدید ندمت فرمائی

نوای رسول (ص) سیده زینب بنت علی (رض)

ایک لاکھ سے زائر شیعان کونہ سیدنا حسین کو دعوت بیعت دینے کے بعد انہیں بے یاروددگار چھوڑ کر امامت و خلافت بزیر کی بیعت کرگئے ' چنانچہ شمادت حسین و رفقائے حسین کے بعد شیعان کوفہ کو اس تمام صورت حال کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اپنے خطاب میں سیدہ ڈینپ فرمائی جین۔

" بشیر بن حریم اسدی گفت درین و تت زینب خانون و خر امیرالمئو منین اشاره کرد بسوی مردم که خاموش شوید- و بال شدت و اضطراب چنال بخن میگفت که گویا از زبان امیرالمئو منین سخن میگو کد- پس بعداز محامد انبی و درود چیفرت رسالت پنای و صلوات بر الل

بيت اخيار وعترت المهار گفت:

المابعدات الل كوند الل غرره كروحيلدا آيا شابها ميكر بيد وبنوز آب ديده ماازجور شاند استناده ونالد ماازستم شاماكن محرديده حشل شامشل آل زن است كه رشد خود را محكم مى مابيد و بازميكشود و شانيز رشته ايمان خود را محكسيد و كفر خود بر محشيد و نيست درميان شامر دعوى بيد و بازميكشود و شانيز رشته ايمان خود را محكسيد و كفر خود بر محشيد و نيست درميان شامر دعوى به اصل و محن باطل و تعلق فرزند كنيزان و ميب جوكى دشمنال و در مسيد محرماند ميان كد در فرنبه دويد با نفره كه آرائش قبر كرده باشد - بد توشه خود با افرت فرمناديد و خود را مخلد و در جنم محردانيديد - اماشا براكريد و ناله كنيد - خود ماراكشة ايد وبرا ميكر ديد - سبله والله بايد و بسياد محرديد و كم خنده بكنيد "-

(ملا باقر مجلس ، جلاء العيون ؛ جلد دوم ، ص 593 ، مطبوعه تنهران جديد ، خطبه معزت (مان )-خاتون )-

ترجمه :- بشربن حريم اسدى كمتاب كه اس وقت حطرت زين وخر اميرالمنومنين في اشار آه كماكه خاموش ربوراس حالت اضطراب و شدت مي اس طرح كلام كرتى تغيير المحولة اميرالمنومنين كلام فرات بين و درود ير حضرت رسالت بناه و الل اميرالمنومنين كلام فرات بين و درود ير حضرت رسالت بناه و الل بيت اخيار و عمرت اطهار فرايا:

البعدا اے الل کوفہ اے اہل کرو غدر وحیلہ اتم ہم پر گریہ کرتے ہوجب کہ تم نے ی
ہمیں قتل کیا ہے۔ ابھی تسارے قلم ہے ہمارا رونا موتوف نہیں ہوا اور تسارے ستم ہے
ہمارا بلہ و فریاد ساکن نہیں ہوئے۔ اور تساری مثل اس مورت کی ہے جو اپنی ری کو
مغیوط بنی اور کھول ڈالتی تنی۔ تم نے بھی اپنی ری ایمان کو تو ڈا اور اپنے کفر کی طرف
مغیوط بنی اور کھول ڈالتی تنی۔ تم نے بھی اپنی ری ایمان کو تو ڈا اور اپنے کفر کی طرف
پر کئے۔ تسمارا دعوی مگر مراسر ہے اصل اور ایک تنی باطل اور خوشار فرزد کنیزاں و عیب
جوئی وشمان ہے اور مثل تسماری الی ہے جیسے گھاس گھورے پر آئی ہو۔ قبر سیاہ و تیرد آر پر
ارائش فترہ کار کی مئی ہو۔ تم نے آپ آثرت بنی ذخیرہ بہت تراب بہنجا اور آپ کو
ایم اللہ تک سزا وار جنم کیا۔ تم ہم پر گریہ و نالہ کرتے ہو؟ جب کہ فود تم نے ہی ہمیں قتل
ایم اللہ تک سزا وار جنم کیا۔ تم ہم پر گریہ و نالہ کرتے ہو؟ جب کہ فود تم نے ہی ہمیں قتل
کیا اور خود ہی روتے ہو۔ ہاں اللہ کی ضم تمی ذیادہ روؤ کے اور کم نہو گے۔

کیا اور خود ہی روتے ہو۔ ہاں اللہ کی ضم تمی ذیادہ روؤ کے اور کم نہو گے۔

نواسی رسول (می) سیدہ ام کینوم ہنت علی (رض)۔
سیدن حسین کو ہزاروں خطوط کے ذریعے دعوت بیعت دے کر غداری کرتے والے
سیدن حسین کو ہزاروں خطوط کے ذریعے دعوت بیعت دے کر غداری کرتے والے

شعلن کوف کی زمت میں واقعہ کریلا کے بعد نوای رسول(م) سیدہ ام کلوم بنت علی کا خطاب شیعہ مجتمد اعظم علامہ باقر مجلس نے بول نقل فرایا ہے:۔

الله الم كاتوم وخر ويكر حضرت سيدة النساء صدا بكريد بلند كرد واز بودج محرم نداكرد ما المراقراد كرد الله وخر ويكر حضرت سيدة النساء مدا بكريد بلند كرد واز بودج محرم نداكر ما ما مراقط الموادي الماكون براورم حسين را خوانع و وادرا بقتل آورديد واموال او را غارت كريد و يردكيان حرم مرائع اورا مير كرديد وائع برشا و لعنت بر اونيائ شاء محر نميدانيدك چه كار كرديد فرجه كنابان اوزار بميشت خود باد كرديد وچه خونمائع محرم رسخيد وچه دخران محرم كرم را نالال كرديد" -

(ملا یا قرمجکسی ٔ جلاء العیون ٔ جلد دوم ٔ ص ۶۶۶ تا ۶۶۶ مطبوید ایران جدید ' خطبه حضرت ام کلثوم در کوفه)۔

ترجمہ: ابعد اس کے ام کلوم دو مری دخر جناب فاطمہ نے صدائے کریہ و زاری بلند
کی اور دورو کر آواز دی کہ اے کوفہ والو تمہارا عال و بال برا ہو اور تمہارے منہ ساہ ہوں کم اور تمہارے منہ ساہ ہوں کم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی عدد نہ کی اور انہیں قبل کرکے بال و اسباب ان کا لوٹ لیا اور ان کے پردیان صفحت و طمارت کو اسر کیا۔ والے ہوتم پر اور لوشت و اسباب ان کا لوٹ لیا تور ان کے پردیان صفحت و طمارت کو اسر کیا۔ والے ہوتم پر اور لوٹ بیا تم نہیں جائے کہ تم نے کیا ظلم و ستم کیا ہے اور کن گناہوں کا اپنی پشت پر انبار کیا ہو اور کیے خونمائے محترم کو بہایا دخران محترم کو نالال کیا۔

الل بیت علی کی جانب سے واقعہ کرولا و شہادت حسین کی بنیادی ذمہ داری شیعان کوفہ پر عاکم سیت علی کی جانب سے واقعہ کرولا و شہادت حسین کی بنیادی کر سے ذریر عنوان مولانا مستعمل کا یہ بیان بھی قائل توجہ ہے۔ جس میں بزید کے بجائے ابن زیاد اور شیعان کوفہ کو اشہادت حسین اور واقعہ کرولا کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے فرائے ہیں:۔

، او آریخی شادتوں کا جو ذخیرہ ہمارے سامنے ہے وہ کسی طبرح بھی اس کی اجازت نہیں دیا کہ اس خون ناحق کی ذمہ داری بزیر پر ڈالی جائے۔ بزید نے ہے شک ابن ذیاد کے سپرد ہے بھی کیا تھ کہ مصرت حسین ہے میٹے اور کونے میں ان کو آزادانہ داخل نہ ہونے دے۔ اس کے بعد آگر یہ بات بیش نہ آئی ہوتی کہ حضرت حسین نے اس سم سے تطعی دستبرداری فالم آرکے بعد آگر یہ بات بیش نہ آئی ہوتی کہ حضرت حسین نے اس سم سے تطعی دستبرداری فالم آرکے جسکے لئے وہ کے سے نکلے تھے کیزید کے پاس جانے اور اپنا فیصلہ اس کے ہاتھ میں فالم آرکے جسکے لئے وہ کے سے نکلے تھے کیزید کے پاس جانے اور اپنا فیصلہ اس کے ہاتھ میں

رک وین کی مینکش کردی- تب بے شک ابن زیاد کے تکم سے کی جانے والی جنگی کارروائی کی اصل وقعہ واری بزیر ہی ہے آئی۔

گراس کال طور پر تبدیل شدہ صورت حال بی ابن زیاد نے بربید سے رجوع کے بغیر اور کاروائی کے افسر اعلی عمر بین سعد کے مشورے کے بھی برظان جو قتل و قبل کی کاروائی کرائی' اس کی ذمہ داری بربید پر ڈالنا تو ایک زیادتی کی بات ہوگی۔ بال آگر دیوال کاروائی سے اپنی رضامندی اور خوشنووی کا اظہار کر آن تو پھر ضرور حق تھا کہ اس کو اعمال قصہ وار قرار دیا جائے۔ گراس بارے بی ہم گزشتہ باب بی مختلف روائنوں کا جائزہ لے گرد کی جو کر میں ہم گزشتہ باب بی مختلف روائنوں کا جائزہ لے گرد کی ہوئی شمیل ہے۔ بی کہ ذمہ داری کے ماخت ایس بات بربید کی طرف منسوب کرنے کی کوئی مخبائش شمیل ہے کی گئی میں بازان دوائنوں کا بھاری نظر آتا ہے جو اس واقعہ بی بازید کی نارضامتدی اور ناخوشی ظاہر کرتی ہیں' اور اس بناء پر اس باب (نبروز) کے پیلے مشال بی بارہ کی ہوئی کی اس کی بی بیٹ کو اس باب (نبروز) کے پیلے مشالمت میں ایس بھی بھی گئی کر آگ ہیں گیا۔

(یزبد کے پاس آپ کااس درجہ لچک کے ماتھ جانا کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیوجی اس کا نتیجہ وقت کے تمام دستیاب شواہد و قرائن کی روشنی میں سوائے اس کے پچھ نبیل عومتا اس کا نتیجہ وقت کے تمام دستیاب شواہد و قرائن کی روشنی میں سوائے اس کے پچھ نبیل عومتا اس کے پھر تا اور حضرت معلوبیہ کی وصیت کے مطابق انہی کے نقش اقدم میں در مسلم حسن " جیسا کوئی ہاب بربید اور حضرت حسین کے در میان بھی ضرور رقم ہوتا)۔

پس ہارے خیال کے مطابق اس کا کوئی سوال نمیں پیدا ہو آ تھا کہ آگر حضرت حسین کی ویک ہیں ہارے میں ہیں ہارے میں بزید سے رجوع کیا جاتا تو وہ ابن زیاد کو اس رویے اور اس کارسوائی کی اجاتا ہو کہ اب دیتا جو کر بلا میں اس کے (ابن زیاد کے) تھم ہے ہوئی "۔

(مولانا عتيق الرحمٰن سنبعلي واقعه كريلا اور اس كالپس منظر مطبوعه لملكي من على الدر اس كالپس منظر مطبوعه لملكي من على الدر اس كالپس منظر مطبوعه الملكي من على الدر اس كالپس منظر مطبوعه الملكي من منظر مطبوعه الملكي من منظر مطبوعه الملكي من منظر مطبوعه الملكي ا

یزید بنے این زیاد کو مزاکیوں نہ دی موانا مودودی پہلے سیدنا حسین کی سہ نقاطی پیشکش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
مولانا مودودی پہلے سیدنا حسین کی سہ نقاطی پیشکش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
الاحضرت حسین نے آخر وقت میں جو بچو کما تفاوہ یہ تفاکہ یا تو جھے والیس بینا ہے وہ یا جھے کو بردید کے پاس لے جلو۔ لیکن ان بین سے کمانی مرحد کی طرف نکل جانے دو 'یا جھے کو بردید کے پاس لے جلو۔ لیکن ان بین سے کمانی بات بھی نہ مانی کئی اور اصرار کیا گیا کہ آپ کو عبیداللہ بن زیاد (کوفہ کے گور تر) جی سے پاس

چلنا ہوگا۔ حضرت حسین اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالہ کرنے کے لئے نیار نہ تھے" کیونکہ مسلم بن حقیل کے ساتھ جو کچھ وہ کرچکا تھا کوہ انسیں معلوم تھا کا آخر کار ان سے جنگ کی عملی "۔

ابد الاعلى مودودي فلانت و ملوكيت من 180 اداره ترجمان القرآن لامور ابريل (۱۹۵ اداره ترجمان القرآن لامور ابريل

اس کے بعد مولانا مودودی بزید کی جانب سے ابن زیاد کو واقعہ کریلا کا ذمہ دار ہونے کی متاہ بر مزانہ دینے کا سوال افعائے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"دومثق کے دربار میں جو پچھ ہوا اس کے متعلق روایات مخلف ہیں ان سب روایتوں کو چھوڑ کر ہم میں روایت صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے سروکھ کر آبدیدہ ہوگیا اور اس نے کہا کہ:۔

میں حسین (رض) کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی طاعت سے رامنی تھا' اللہ کی لعنت مواہن زیاد پر' خدا کی فتم آگر میں دہاں ہو تا تو حسین کو معاف کردیتا۔

اور بیر کد:۔ خداکی قتم اے حسین ایس تممارے مقابلے میں ہو آ تو تہیں عمل ند کریک

پر بھی بیہ سوال لازمات بیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے مور نرکو کیا سزا دی؟ حافظ ابن کشر کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزا دی 'نہ اسے معزول کیا' نہ اسے ملامت ہی کا کوئی خط لکھا''۔

(ابرالاعلى مودودي خلانت و لموكيت لا الهور ابريل 1980ء من 181 روايات تدكوره بحواله تاريخ الغبري 181 والنماية لابن كثير 298/3-299 والبداية والنماية لابن كثير 203/8-299 والبداية والنماية لابن كثير 203/8-

ابن کیرے اصل بیان کے آخر میں "واللہ اعلم" کے الفاظ بھی ہیں جن سے پہ چانا ہے کہ اگرچہ ابن کیر نے ان باؤں کو نقل فرادیا ہے "گر ان مختف و متفاد رواقوں سے
انہیں جو انجمن محسوس ہوری ہے اس پر "اللہ بی بحترجاتا ہے" فراکر بات شم کردی۔
"وقد لعن ابن ذیاد علی فعله و شتمه فیما یظهر ویبدا ولکن لم
یعزله علی ذلک ولا اعقبه ولا ارسل احدا یعیب علیه ذلک والله أعلم"-(أبن كثير 'البداية' والنهاية' جه' ص 203)-

ترجمہ بدید نے ابن زیاد کے تعلی نفت توکی اور اسے برابھلا بھی کہام جیسا کہ بھاہر (روایات سے) معلوم ہوتا ہے محرنہ تو اس (خلاف حسین) اقدام پر اسے معزول کیا نہ سزا دی اور نہ کسی کو اس کی طرف بھیج کر اس کے جرم و عیب کا احساس دلایا۔ اور اللہ ہی بھتر جانتا ہے (کہ حقیقت حال کیا رہی)۔

بسرطال بزید کا برسم دربار بسماندگان حسین کی موجودگی میں ابن زیاد پر لعنت بھیجا اسلامی ختمتین کے نزدیک خفیہ یا تحریری طامت سے برنز اور واضح نز اقدام ہے۔ علاوہ ازیں محتمقین کے نزدیک واقعہ کرلا کے ذمہ دار ابن زیاد کے ساتھ شیعان کوف کو سزا دینا بھی لازم مختمقین کے نزدیک واقعہ کرلا کے ذمہ دار ابن زیاد کے ساتھ شیعان کوف کو سزا دینا بھی لازم مناجس پر ایک طرف ابن زیاد و شیعان کوف کی جانب سے بزید کے خلاف بعناوت کا واضح امکان تھا۔ اور دو سری طرف ابنی مک بغاوت کو کیلنے کی صورت میں انقام حسین کی آ و میں امکان تھا۔ اور دو سری طرف ابنی مک بغاوت کو کیلنے کی صورت میں انقام حسین کی آ و میں الل تشیع کو صفحہ استی سے مناف کا الزام بھی بزید پر عائد کردیا جاتا۔ بسرطال اس سوال کے جواب میں موادنا عتیق الرحمٰن سنجملی فراتے ہیں:۔

"یہ سوال جب کی عام آدی کی طرف سے سلنے آئے تو کوئی جرت ہوئے بغیر نہیں رہتی۔

ہوتی محرجب بڑھے لیے لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر جرت ہوئے بغیر نہیں رہتی۔

اس لئے کہ نا رضامندی اور سزادی کا کوئی ایبالازی تعلق نہیں ہے کہ ایک حاکم نے اپنے مائی ایسالازی تعلق نہیں ہے کہ ایک حاکم نے اپنے بھی اس آدی پر کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے 'اور اس کی کیسی قابل لحاظ مثل ہمارے سامنے موجود کہ حضرت علی (رض) کی فوج ہیں' بلکہ ان کے نمایت خاص معتدین ہیں وہ لوگ شامل تھے جو قابلان عثمان کے سرگروہ شار کئے جاتے تھے' اور خود حضرت علی کو اس الزام سے انگار نہ تھا۔ گراس مطالے کے جواب ہیں کہ ان کو سزا ری جائے یا ور قائے عثمان الزام سے انگار نہ تھا۔ گراس مطالے کے جواب ہیں کہ ان کو سزا ری جائے یا ور قائے عثمان سکے سرد کیا جائے 'معرت علی کو بھر کے سے انگار نہ تھا۔ گراس مطالے کے جواب ہیں کہ ان کو سزا ری جائے یا ور قائے بھی سے سرد کیا جائے 'معرت علی کو بھر کی سرا کا مطالہہ کرنے والے بھی موجود سے' اصولا 'حضرت علی کو مطالہ سے انقاق بھی تھا' پھر بھی مطالحہ دقت کا مسئد ایبا تھا کہ آپ اس پر عمل در آ یہ نہیں کر کے تھے "۔

معالح دقت کا مسئد ایبا تھا کہ آپ اس پر عمل در آ یہ نہیں کر کے تھے "۔

معالح دقت کا مسئد ایبا تھا کہ آپ اس پر عمل در آ یہ نہیں کر کے تھے "۔

معالح دقت کا مسئد ایبا تھا کہ آپ اس پر عمل در آ یہ نہیں کر کے تھے "۔

الل کوف و عراق کے حوالے سے عبقری اسلام مولانا ابوالکام آزاد کا یہ ارشار بھی قائل اللے کوف و عراق کے حوالے سے عبقری اسلام مولانا ابوالکام آزاد کا یہ ارشار بھی قائل

وج ہے جس سے ابن زیاد کے کرملا و کوف کے بارے میں سخت موقف کو سیحضے میں عدد ال -:-:5

العراق شروع بی سے شورش بیند قبائل کا مرکز تھا۔ یمال کی مدے چینی کسی طرح فتم نہ موتی تھی۔ والیوں پروالی آتے تھے اور بے بس ہوکرلوث جاتے تھے "لیکن تحاج بن پوسٹ کی موار نے اپنی ایک ہی صرب میں عراق کی ساری شورہ پشتی ختم کرڈال- خود اس عمد کے یوے بوے لوگوں کو اس پر تعجب تھا۔ قاسم بن سلام کما کرتے تھے:۔ کوف کی خودداری و عداب كيا ہو مئى؟ انهوں نے اميرالمومنين على كو قتل كيا، حسين ابن رسول كا سركانا، عدار جيامادب جروت باك كرديا ، كر تاج ك سامن بالكل اليل موكرره مي "-

(الخرم مولانا ابوالكام آزاد مطبوعه "العال" كلكته 12 أكست 1927ء)-

سیدنا حسین کے ساتھ شیعان کوفہ کے غدارانہ طرز عمل کے ساتھ تصویر کا دو مرا رخ مجی ماحظہ ہوکہ انبی شیعان کوفہ و عراق نے جب بنو عباس کے ساتھ ال کر بنو امیہ (132-41) كا تخته الثانة باسته سال يهل فوت شده اور جادر نبوي مين كفن يافته سيدنا معاويد (م وجب 60ه) سميت بو اميه سے تعلق رکنے والے ظفاء و محابد و تابيين كى قبرول اور ميوں تك كى يے حرمتى كروال-اس حواله سے مولانا مودودى بيان فرماتے ہيں:-

"بنو امید کے دار السلطنت دمشق کو فئے کرکے عباس فرجوں نے وہاں قبل عام کیا جس میں پھاس ہزار آدی مارے گئے۔ ستردن تک جائع بنی امیہ گھوڑوں کا اصطبل بنی رہی۔ حطرت معادیہ سمیت تمام نی امید کی قبریں کھود ڈانی سیس من عبدالملک کی ائ قبر میں میج سلامت مل مئی تو اس کو کو ژوں ہے بیٹا گیا۔ چند روز تک منظرعام پر اٹکائے

مركما كميا اور يعر جلاكر رأكه ا ژادي گئي-

ہنو امید کا بچہ بچہ تمل کیا گیا اور ان کی تزین لاشوں پر فرش بچماکر کھانا کھایا گیا۔ بھرے مں بنی امید کو قبل کرے ان کی داشیں ٹاگوں سے پکڑ کر تھینچی تکئیں 'اور انہیں سڑکوں پر وال وا كيا جمال كتے انہيں معنيمو ژتے رہے۔ يي كچھ كے اور مدينہ ميں بھي ان كے ساتھ كيا مين (ايوالاعلى مودودي فلافت و ملوكيت مطبوعه لايور ايريل 1980ء من 192-193 مواله الكائل لابن الاثير علد جهادم على 333-334-341 والبدام لابن كثير علد 10 من 45 و مريخ اين خارون ع و من 132-133)-

اس پس منظریں بنو هاشم کی طرح قریش النسب بنو امید کے تخالفین اور شیان کوف و عراق کے سیاس علیف بنوعباس کے دور ظائفت (132-656هد) ہیں قالیف شدہ کتب آریخ (آریخ طبری م 100 هد و تواریخ بابعد) ہیں بزیدو بنو امید کے ساتھ واقعہ کریا و دیگر حوالوں سے جو احصن سلوک" روا رکھا گیا ہوگا اس کا اندازہ با آسانی کیا جاسکا ہے۔ اس کے باوجود سیدنا معلویہ و بنوامیہ اسے خت جان لگلے کہ ان کے حق ہیں موجود مثبت روایات کو سوئی صد محو نہ کیا جاسکا۔ حتی کہ عصر بزیدی ہیں سانحہ کریا پر بزید کے اظہار تاسف اور بسماندگان کریا کی دمشن سے بطریق احس مدید واپسی اور وست در دست بزید کی حینی ویشکش کی روایات بھی دفواہ مننی روایات کے ہمراہ ہی سی) صفحات تاریخ سے محو نہ کی جانکیں۔ والفضل ہا شحدت دفواہ مننی روایات کے ہمراہ ہی سی) صفحات تاریخ سے محو نہ کی جانکیں۔ والفضل ہا شحدت د الاعواء۔

پیر طریقت علامہ محد قرالدین سیالوی طبری و اقدی می کتاب الدامہ والسیاسہ کے مولف شیعہ ابن گئید ابن گئید ابن میں اور دیگر مور خبین عصر عبای کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سیدنا علی و معاویہ کے مابین قصاص عثمان کی بناء پر اختلافات کے حوالہ سے فرماتے ہیں:۔

"واعلم ایضا" ان الروایات التی تدل علی تفعیل تلک المناقشة فاما منقول الطبری المئورخ فهو مردود الروایة حسب تصریح کتب اسماء الرجال وهذا ابن جریر الطبری شیعی بلادیب واما ابن جریر الطبری المفسر فهو من الثقات.

واما منقول من ابن قتيبة مطحب "الامامة والسياسة" فهو كذاب وساع واما منقول من الواقدى المؤرخ فهو كذلك لم يرو عنه ولم يعتمد على دوايته.

وامر متيتن بان في روايات تلك المناقشة دخل دخيل من قبل الوضاعين الكذابين فكيف نقتض اثرهم ونخالف الامر المتيقن بان سيدنا معاوية رضى الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه بلا ريب و بلاشك وانه كاتب الوحى وانه اخ لام المئومتين رضى الله تعالى عنها وانه قامع فتن اليهود بالشام و العراق المئومتين رضى الله تعالى عنها وانه قامع فتن اليهود بالشام و العراق المئومتين رضى الله تعالى عنها وانه قامع فتن اليهود بالشام و العراق المؤمنين رضى الله تعالى عنها وانه قامع فتن اليهود بالشام و العراق المؤمنين رضى الله تعالى عنها وانه قامع فتن اليهود بالشام و العراق المؤمنين رضى الله تعالى عنها وانه قامع فتن اليهود بالشام و العراق المؤمنين رضى الله تعالى عنها وانه قامع فتن اليهود بالشام و العراق المؤمنين دين الهراق المؤمنين دين المؤمنين و بالمؤمنين و المؤمنين و ال

وانحكمته اخمدت نار العجم كمالا يخفى ".

(مفتی قاری غلام احمد' انوار قمریه' مطبوعه لاهور' اپریل ۱۳۶۱ رُسِ ۱۹۵-۱۹۶ وصیت نامه علامه محمد قمر الدین سیالوی)۔

ترجمہ: اور بیہ بھی جان لو کہ وہ روایات جو اس باہم اختلاف (سیدناعلی و معلوبیہ) پر ولائت کرتی ہیں یا تو متورخ طبری سے منقول ہیں جو اساء الرجال کی کتابوں کی صراحت کے مطابق مردود الروایت ہے اور یہ ابن جربر طبری بلاشک و شبہ شیدہ ہے۔ البتہ مفسرابن جربر طبری) (علیجہ اور) قاتل اعتماد ہیں۔

یا پھر سے روایات "الامامہ والسیامہ" والے ابن گیبہ سے منقول ہیں ، جو کہ کذاب اور جمعوثی روایات مخرفے والا ہے ، یا پھر سے روایات مؤرخ واقدی سے منقول ہیں اس سے بھی روایت نہیں لی جاتی اور نہ اس کی روایتوں پر اعتاد کیا جاتا ہے۔

اور سے بیتی امرے کہ اس باہم اختلاف و نزاع (سیدناعلی و معاویہ) کی روایات میں جعلی روایات میں جعلی روایات میں جعلی روایات میں جائے روایات میں جائے روایات میں کہ ان کے بیچے جل کر کیونکر فیصلہ کرسکتے ہیں اور اس بیتی امرے خلاف کیے جائے ہیں کہ سیدنا معاویہ رمنی اللہ نعالی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وصحبہ کے بلاکسی شک و شبہ کے معالی اور کاتب وئی ہیں۔ نیز ام المتومنین (سیدہ ام جبیب) رمنی اللہ تعالی عندا کے بھائی ہیں جنوں نے شام و عراق میں میہود کے فتوں کا قلع قبع کیا اور جن کی حکمت نے جم کے جنوں نے شام و عراق میں میہود کے فتوں کا قلع قبع کیا اور جن کی حکمت نے جم کے جم کے دیں مرد کردیے 'جیساکہ مخفی نہیں۔

جناب شاکر حسین نقوی شیعی اور علامہ قرالدین سیالوی (رح) کے بیانات کی روشنی میں بیہ مجی واضح رہ کہ واقعہ کربلا کے سلسلہ میں تمام مؤر نیین کا انحصار ابن جربر طبری (م 210ء) کی " آری الام والملوک" المعروف بہ آری اللبری پر ہے۔ انبی سے ابن الا شیر (م 210ء) کے "الکائل فی الناری " اور ابن کثیر (م 271ء) نے "البدایہ والنمایہ" میں بکوت موایات نقل فرائی جی اور فود طبری کے عالب شیعی رجانات نظام و باہم جی نیز طبری کا انحصار بالعموم ابو هنت لوط بن بجی ازدی (م 251ء) کے رسائل "مقتل ابی هنت" و فیرو پر انحصار بالعموم ابو هنت لوط بن بجی ازدی (م 251ء) کے رسائل "مقتل ابی هنت" و فیرو پر محد میں باہم شدید اختلافات جی اور ابو هنت جو واقعہ کربلا کے بعد بیدا ہوا " محد مین کے نزدیک رائے العقیدہ شیعہ اور گذاب و ناقتل اعتبار راوی ہے۔ پھراس کی بیان

کردہ روایات واقعہ کریا' سیدہ زینب و ام کلوم و سیدناعلی زین العابدین وفیرهم سے مووی نہیں' بلکہ بالعوم فیر معروف و فیر موجود راویان کی مربون منت اور رطب ویابس کا مجموعہ بیں۔ اندا ظلافت علوی میں اختلافات محابہ کرام' نیز بعدا زاں واقعہ کربلا وفیرہ کے سلسلہ میں فیری تیز ابو محنت بھیے شیعی مور فین پر انحصار نے سحابہ و تابعین کے بارے میں قلط فرمیال فیری تیز ابو محنت بھیے شیعی مور فین پر انحصار نے سحابہ و تابعین کے بارے میں قلط فرمیال پر اکر کرنے میں انتہائی اہم کردار اواکیا ہے۔ اندا اکار است کے نزدیک ابن فلدون (م 808ء) کی طرح نفذ تاریخ اور قرآن و سنت کے بیان کردہ مقام سحابہ و تابعین کو فوظ و مقدم رکھنا کی طرح نفذ تاریخ اور قرآن و سنت کے بیان کردہ مقام صحابہ و تابعین کو فوظ و مقدم رکھنا کا خرم ہے۔

"ويزيد صح اسلامه وماضح فتله الحسين ولا امره به ولا رضي به-ومهما لايضح ذلك منه لايجوز أن يظن ذلك به فأن أسائة الظن بالمسلم أيضا حرام.

وقد قال الله تعالى: - اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم-وقال النبي صلى الله عليه وسلم: -

أن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء.

ومن زعم ان يزيد امر بقتل الحسين او رضى به فينبغى ان يعلم به فاية الحماقة فان من قتل من الاكابر والوزراء والسلاطين فى عصره لو اداد ان يعلم حقيقته من الذى امر بقتله ومن الذى دضى به ومن الذى كرهه لم يقدر على ذلك - وان كان الذى قد قتل فى جواره وزمانه وهويشاهده فكيف لو كان فى بلد بعيد و زمن قديم قد انقضى عليه قريب من الاجمائة سنة في مكان بعيد وقد تطرق التعصب فى الواقعة فكثرت فيها الاحاديث من الجوانب فهذا الامر لايعلم حقيقته اصلات واذا لم

يعرف وجب احسان الظن بكل مسلم يمكن الظن به

واما الترجم عليه فجائز بل مستحب بل هو داخل في قولنا في كل صلاة:-اللهم اغفر للمئومنين والمئومنات-فانه كان مئومنا".

والله اعلم ، كتبه الغزالي ".

أبن خلكان وغيات الاعيان طبع مصر 'جلد اول' ص ١٩٤٥-

ترجمہ: یور میں الاسلام ہے اور یہ صحیح نیس کہ اس نے حسین کو قل کرایا اس کا معلم دیا یا اس کا معلم دیا یا اس پر رضامتدی ظاہر ک۔ پس جب یہ قل اس تک پایہ جوت کو نہیں پنچا تو پھریہ جائز نہیں کہ اس کے بارے میں ایسا گمان رکھا جائے کو نکہ کسی مسلمان کے بارے میں بدیمانی رکھنا بھی حرام ہے۔

اور الله تعالی نے فرمایا ہے: بہت زیادہ کمان کرنے سے بچاکرہ کیونکہ بعض کمان کناہ ہوتے ہیں۔

اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:۔ مسلمان کا خون اس کا مال اس کی عزت و المحدور اس کے بارے میں بدیمانی رکھنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔

اور جو مخص یہ خیال کرتا ہے کہ یزید نے قل حبین کا تھم دیایا اس پر رامنی ہوا تو جان لیما چاہئے کہ وہ پر لے درجے کا احمق ہے 'کیونکہ اکابرو وزراء و سلاطین میں سے جو لوگ بھی اپنے اپنے زمانے میں قبل ہوئے آگر ان کے بارے میں وہ یہ حقیقت جانا چاہے کہ کس نے ان کے قبل کا تھم دیا 'کون اس پر رامنی ہوا اور کس نے اسے تابیند کیا؟' تو وہ مخض اس پر مرکز قادر نہ ہوگا۔ آگر چہ وہ قبل اس کے زمانے 'اس کے پڑوس اور اس کی موجودگی میں ہوا

ق پھراس واقعہ کی حقیقت تک کیو تکر رسائی ہو سکتی ہے جو ایک دور کے شراور قدیم زمانہ میں گزرا ہے 'پس اس واقعہ کی حقیقت کا کیو تکر پہنہ چل سکتا ہے جس پر چار سوہرس کی طویل مرت دور دراز کے مقام پر گزر چکی ہے اور صورت حال ہے ہو کہ اس واقعہ کے پارے میں تعصب کی راہ اختیار کی گئی ہو۔ جس کی بنا پر اس کے بارے میں (مختلف فرقوں کی جانب سے) کا مرکز پرید نہیں چل سکتا اور جب حقیقت کا پہنہ نہیں چلایا جاسکتا تو پھر جر مسلمان کے ساتھ کا مرکز پرید نہیں چل سکتا اور جب حقیقت کا پہنہ نہیں چلایا جاسکتا تو پھر جر مسلمان کے ساتھ

جہاں تک ممکن ہو حس عن رکھنا واجب ہے۔

اور جمال تک اس (بزید) کو "رجمته الله علیه" کو کا تعلق بے توبیہ جائز بلکه متحب کے بلکہ متحب کی جمال کے اس (بزید) کو "رجمته الله متومنین و مومنات کی مغفرت فرا" میں شال دوافل ہے کی ککہ وہ مومن تھا۔

واللہ اعلم --- اس فتوئی کو غزال نے تحریر کیا"۔ علامہ ابن کثیر دمشقی نے بھی فقیہ عمادالدین الکیا ہراس کے اس استفتاء کے حوالہ سے امام غزال کے فتوئی کے بارے میں لکھا ہے:۔

"ومنع من شتمه ولعنه لانه مسلم ولم يثبت بانه رضى بقتل الحسين-واما الترحم عليه فجائز بل مستحب بل نحن نترحم عليه في جملة" المسلمين والعثومنين عموما في الصلاة"-

رابن كثير 'البداية والنهاية' جلد ١٥ ص ١٥٥)-

ترجمہ بداور امام غزال نے بیزید کو براغمنے اور امن طعن کرنے ہے منع کیاہے کیونکہ وہ مسلم ہے اور میں تابت نہیں کہ وہ قتل حسین پر رامنی تھا۔

اور جمال تک اسے رحمتہ اللہ علیہ کہنے (دعائے رحمت کرنے) کا تعلق ہے تو وہ جائز بلکہ معتب ہے ' بلکہ ہم تمام مومنین و مسلمین کے لئے نماز میں دعائے رحمت میں اس کے لئے محمی دعائے رحمت کرتے ہیں (کیونکہ وہ مسلمانوں میں شابل ہے)۔

الم فزال (م 505ھ) کے بعد الم ابن تیمیہ (م 728ھ) یزید کے بارے میں فرماتے با:-

"وكان من شبان المسلمين" ولا كان كافرا ولا زنديقا وتولى بعد ابيه على كراهة من بعض المسلمين ورضى من بعضهم وكان فيه شجاعة وكرم ولم يكن مظهرا للقواحش كما يحكى عنه خصومه" -

اابن تيمية الوصية الكبرى-

ترجمہ بداور وہ (یزید) نہ تو کافر تھانہ زندیق بلکہ مسلم لوجوانوں میں سے تھا۔ اس فے اسے والد کے بعد منصب خلافت سنجمالا جے بعض مسلمانوں نے تابیند کیا جبکہ دو مروال نے اس پر رضامندی خلامری۔ اس میں شجاعت و کرم کی صفات پائی جاتی تھیں اور اس میں وہ

برائیاں نہیں پائی جاتی تھیں جو اس کے دشمن اس سے منسوب کرکے بیان کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ یزید و واقعہ کرملا کے حوالہ سے فرماتے ہیں:۔

"ولم يامر بقتل الحسين ولا اظهر الفرح به ولا نكت بالقضيب على ثناياه ولا حمل داس الحسين الى الشام لكن امر بمنع الحسين بدفعه عن الامر ولوكان بقتاله"- (أبن تيمية الوسية الكبرى)-

ترجمہ: - نہ تواس (یزید) نے قتل حسین کا تکم دیا اور نہ اس پر خوشی گاہر کی۔ نہ ہی اس فے ان کے (کئے ہوئے سرکے) دائتوں پر چھڑی لگائی اور نہ تل حسین کا سرشام لیمایا میا۔
البتد اس نے حسین کو (کوفہ میں داخلہ ہے) روکنے کا تھم دیا تھا، چاہے اس کے لئے ان سے البتد اس نے حسین کو (کوفہ میں داخلہ ہے) روکنے کا تھم دیا تھا، چاہے اس کے لئے ان سے البتد اس کے اللہ البتد ال

محربقول ابن جمید سیدنا حسین نے بزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ویشکش کرکے اقدام ، محروج واپس لے لیا تھا اور بزید کو خبر کئے بغیر ابن زیاد نے باہواز و بلا علم بزید نیز ابن سعد کے مشورہ کے برعکس پہلے اپنی بیعت کی شرط رکھ کر سیدنا حسین کے خلاف جو کار دوائی کی اس کے ختیج میں حفظ جان و مال و اهل و عبال کی خاطر سیدنا حسین کا قبال میں مفتول ہونا شرعا شمادت ہے۔ بسرعال سرحیین شام نہ لے جائے جانے سکے شہوت کے طور پر ابن تیمید قرماتے ہیں:۔

"وقد روى باسناد مجهول انه كان هذا قدام يزيد وان الراس حمل اليه وانه هوالذى نكت على ثناياه وهذا مع انه لم يثبت ألهى الحديث مايدل على انه كذب أن الذين حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام وانما كانوا بالعراق".

(أبن تيمية منهاج السنة ع: ص (32 ألخ)-

ترجمہ:۔ اور جمول سندوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہے کہ یہ سر (حسین) کالانا بزید کے ساتھ ہوا اور ای نے سر کے دانوں پر چینری لگائی "کرید نہ ضرف ثابت نہیں بلکہ اس مدائیت جین اس کے جموٹا ہونے کی دلیل موجود ہے کیونکہ جن سحابہ کے سامنے (روایت کے مطابق) اس نے چینری لگائی "وہ شام کے بجائے عراق میں رہے تھے۔

ابن تیمیہ اپنے رسالہ "راس الحسین" میں لکھتے ہیں:۔

فمن نقل انه نكت بالقضيب ثناياه بحضرة انس وابي برزة قدام يزيدفهو كاذب كذبا معلوما بالنقل المتواتر"-

(أبن تيمية رأس الحسين عص ١١)-

ترجمہ: پس جس نے بیہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت حسین کے سرکے والنوں کو چھڑی کی ٹوک ہے کہ حضرت حسین کے سرکے والنوں کو چھڑی کی ٹوک ہے چھڑی کی ٹوک ہے جموا کیا جب کہ حضرت انس (بن مالک) اور الی برزہ (اسلی) بھی بیزید کے سمامنے موجود تھے تو وہ ایسا کذاب ہے جس کا جموث نقل متواتر سے معلوم ہے۔

بیعت بزید و واقعہ کریا کے حوالہ سے ذیادہ تر شیعی مصادر سے ماخوذ ندکورہ سابقہ روایات و تفاصیل کے علاوہ کتب حدیث میں مردی وہ تین احادیث بھی قابل مطالعہ ہیں جن سے بزید کی مغفرت و خلافت و تابعیت ثابت شدہ ہے ، محرائل کشیج سے قطع نظر خود اکابرائل سنت کا ایک طبقہ ان احادیث کی ایسی تاویل و تشریح کو ترجیح دیتا ہے جس سے بزید ان کا مصداتی قرار نہ یا سکے۔

ا۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان وجہ سیدنا عبادہ بن صاحت روایت کرتی ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں قباولہ قربایا اور نیئر سے بیدار ہوکر کے بعد دیگرے قربایا۔
"اول جیش من امتی یغزون البحد قد او جبوا ...."

"اول جيش من امتى يغزون مدينه قيصر مغفود لهم"-

(صحیح البخاری کتاب الجهاد 'باب ماقیل فی قتال الووم) مترجمد : میری امت کا پهلا نشکر جو ، کری جاد کرے گا اس کے لئے مغفرت واجب

اور ميرى امت كاپها ككر بو قيمرك شرر حمله كرے گاوه سب مغفرت يافة بين ب ابن جرعسقلاني اس مديث كي شرح من فخ الباري شرح البخاري من لكيت بين ب "قال المهلم، في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه اول من غزا البحر ومنقبة لولده لانه اول من غزا البحر ومنقبة لولده لانه اول من غزا مدينة قيصر"-

رحاشية صحيح البخاري جلد اول من ١٥٠٠

ترجمہ بد مملب کا تول ہے کہ بداس مدیث میں حضرت معاوید کی تعریف ہے کیونکمہ انہوں نے بی مسلب کا تول ہے کیونکمہ انہوں نے بی مسبب سے پہلے بحری جماد کیا۔

اور اس میں ان کے بیٹے (یزیر) کی تعریف ہے کیونکہ سب سے پہلے ای نے شرقیمریر حملہ کیا۔

شارح بخارى علامه تسطاني تنطنطنيه كو "مدينه قيصر" يعني شرقيمر قرار دية بوع لكية

"کان اول من غزا جدینهٔ قیصر یزید بن معاویهٔ و معه جماعهٔ من سادات الصحابهٔ کابن عمر وابن عباس و ابن الزبیر وابی ایوب الانصاری در شی الله عنهم».

(ضحيح البخاري ع: ١٥٠ ص ١٤٠ اصح المطابع د بلي ١٦٥٦هـ)-

نرجمہ: بہ بس نے سب سے پہلے ضر تیمر ر اللہ کیا وہ یزید بن معادیہ تھا جس کے ماتھ سلوات سحابہ کی ایک بھاءت تھی۔ مثلا ابن عمرو ابن عباس و ابن زبیرو ابو ابوب انسادی (رمنی اللہ عنم)۔

الم ابن تيميه اس مديث كي تشري كرت موع لكمة بين-

"وأول جيش غزاها (أي قسطنطينية) كان أميرهم يزيد، والجيش هدد معين لامطلق وشمول المغفرة لاحاد هذا الجيش اقوى ويقال ان يزيد أنما غزا القسطنطينية لاجل هذا الحديث"

(أبن تيمية منهاج السنة جه ص 1851)

ترجمہ: اور پہلا اللكر جس نے اس شر (ایعنی قسطنطینیہ) پر حملہ كیا اس كا مير بزيد تھا۔
اور جیش ایک مقررہ تعداد كو كتے جیں غیر معین كو نہیں اور مغفرت میں اس الفكر كے جر جر
فرد كا شامل ہونا توى تر ہے۔ یہ بھی كما جاتا ہے كہ بزید نے محض اس حدیث كی وجہ سے مطنطینیہ بر حملہ وجماد كیا۔

عدوعن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - لايز ال الاسلام عزيزا الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش -

وفي دواية - لايزال امرالناس ماشيا ماوليهم اثنا عشر دجلا كلهم من قريش -

وفي ، واية - لايزال الدين قائما حتى تقوم الساعة اويكون عليهم

## اثنا عشر خليفة كلهم من قريش-

(متفق عليه مشكاة المصابيح باب مناقب قريش)-

ترجمہ :۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرباتے سنا کہ: اسلام بارہ ظفاء تک عالب و باعزت رہے گاجو سب کے سب قرایش میں سے مول سے۔

ایک اور روایت کے مطابق ۔ اوگوں کا معاملہ چاتا رہے گا جب تک ان پر بارہ مخص والی و حاکم رہیں مے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔

ایک اور روایت کے مطابق:۔ دین قائم و وائم رہے گا' یہاں تک کہ قیامت بہا ہویا (بروایت) جب تک ان پر بارو فلفاء رہیں ہے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں ہے۔ معج بخاری و مسلم' متدرک ماکم و طبرانی و دیگر کتب مدیث میں مخلف راویان سے مروی اس مدیث کی تشریح میں علامہ علی بن سلطان العروف بہ ملاعلی قاری فرائے ہیں:۔ مالاثنی عشر هم الخلفاء الراشدون' ومعاویة وابنه یزید' وعبدالملک بن مروان' و اولادہ الاربعة' وبینهم عمر بن عبدالعزیز'۔

(ملا على قادى شرح الفقه الاكبر اطبع مجتبائي ص 44)-

ترجمہ :۔ پس بارہ خلفاء سے مراد ہے۔ (جار) خلفائے راشدین معرب معاوید ان کا بیٹایزید عبد الملک بن مروان اور اس کے جار بیٹے۔ نیزان کے درمیان عمر بن عبد العزیز بھی ہیں۔
ایس -

اس مدیث کی تشریح میں علامہ سید سلیمان ندوی کا قاضی عیاض مالکی کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

"مال سنت بیل سنت بیل سے قامنی عیاض اس صدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ تمام خلفاء میں سے بارہ دہ فخص مراد ہیں جن سے اسلام کی فد مت بن آئی اور وہ متلی ہے۔ حافظ ابن جر 'ابوداؤد کے الفاظ کی بناء پر خلفائے راشدین اور بنو امیہ میں سے ان بارہ فلفاء کو گناتے ہیں 'جن کی خلافت پر تمام امت کا اجتماع رہا۔ لیمن معترت ابو بکر 'حضرت مر' فلفاء کو گناتے ہیں 'جن کی خلافت پر تمام امت کا اجتماع رہا۔ لیمن معترت ابو بکر 'حضرت میں معاویہ ' بزید ' عبدالملک ' ولید ' سلیمان ' بحر بن عبدالعزیز ' بزید عشرت علی ' ہشام ''۔ (علامہ سید سلیمان ندوی ' میرة النبی 'جلد 3 میں 604)۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نه صرف ام المنوسين سيده ام جبيه بنت الى سفيان ك شو جراور يزيد ك يجويها بيل بلكه محالي ذاده بون اور عصر صحابه سه تعلق كى بناء يريزيد طبقه تابعين من شامل قرار پاتا ہے۔ اس حواله سے درج ذیل حدیث نبوى كى تشریح میں بعض شار مين نے اسے قرن اول میں بھی شار كيا ہے۔

3- سيدنا عبدالله بن مسعود سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله

"خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم".

(صحیح البخاری؛ کتاب الشهادة و صحیح مسلم؛ کتاب فضائل الصحابة.

ترجمہ: - سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ (صحابہ) ہیں پھروہ جو ان سے متصل ہیں ( آباجین ) پھروہ جو ان کے متصلا بعد ہیں۔ (تبع التابعین)۔

علامه زراره بن اوفی اس صدیث کی تشریح میں فرناتے ہیں:۔

"القرن عشرون ومائة سنة' فبعث رسول الله في قرن' وكان أُخره موت يزيد بن معاوية".

(طبقات ابن سعد'ج ا' ص ١٥٥ والبداية والنهاية لابن كثير'ج ١٠ ص

ترجمہ:۔ قرن ایک سو ہیں سال تک شار ہو تا ہے ' پس رسول اللہ(ص) جس قرن ایں مبعوث فرما کیں گے اس کا آخری زمانہ پزیر بن معاویہ کی وفات تک ہے۔

یزید کی مغفرت و خلافت و تابعیت کے حوالہ سے ماضی و طال و متغفیل کا علم رکھنے والے عالم الخیب و رب کا تات کے آخری و فیراص کی یہ تمین احلام الخیب و رب کا تات کے آخری و فیراص کی یہ تمین احلام الدین (م 505 ھ) تاضی ابو بر فرونے یہ بودی تو ی اور متنز بین اور ایم غزائی متواف احیاء علوم الدین (م 505 ھ) تاضی ابو بر بن العربی متولف الالعام من القواصم " (م 648 ھ) شخ عبد المغیث حربی صبلی متولف کتاب الفیل برید" (م 688 ھ) الم ابن تیمیہ متولف منهاج الدین و غیرو (م 728 ھ) جیسے اکابر الل سنت برید کے بارے میں مثبت آراء و افکار کے حال جی اور ان سب سے حقدم عالم و صوفی سیدنا بابرید مسلامی (میغور بن میسی بن مروشان) م 64/26 ھے نے ابی کنیت ابوبرید

ر کھی۔ محران تمام دلائل و شواہد کے باوجود علائے اہل سنت کا ایک اہم طبقہ ان اعادیث کی تشریح کرتے ہوئے بزید کو واقعہ کرملا کے حوالہ سے قسطنطینیہ والی حدیث مغفرت سے خارج قرار ویتا ہے اور بارہ قریشی خلفاء کو بھی بالتر تیب کی بجائے بزید کو خارج کرکے بلا تر تیب مراہ لیتا ہے۔ یا بزیر سمیت بارہ خلفاء کے دور میں اسلام کی شان و شوکت کے اعتراف کے یاوجود سيدنا ابو بكرو عمرو عنان وعلى وحسن رمني الله عنهم يرتمي ساله خلافت راشده كوختم قرار ويتا ہے ، جبکہ اس مدیث کی رو ہے متعدد اکابر امت کے نزدیک خلافت خاصہ کا اختام عمی سل کے بعد ہے الخلاف من بعدی ثلاثون سنہ) مطلقاً "اختام خلافت مراد نہیں (فیض احمد " المغوظات محربية من ١١٦) - اور خلافت خاصه كے بعد آيت: اولنك هم الراشدون - (يعني محابد سب کے سب راشد و ہدایت یافتہ ہیں) کی رو سے سیدنامعادیہ (م 60ھ) بھی بطور محال طیفہ راشد ہیں عمران کو راشد شلیم کرنے کی بجائے تئیں سال کے بعد خلافت راشدہ کو فتم قرار دینے والے ان کے نصف صدی بعد خلیفہ بننے والے غیر صحالی عمر بن عبد العزیز (م 101ھ) کو چھٹا خلیفہ راشد قرار دیتے ہیں۔ نیز بلحاظ زمانہ بزید کے آجی و صحالی زادہ ہونے کے باوجود واقعہ کریلا وغیرہ کے حوالہ ہے اے مور دانزام ٹھمراتے ہیں ' جواز لعن بزید کے قائل ان اكاير الل سنت بين قاضي ابو على طنبلي (م 458ه) ابن الجوزي طنبلي (م 696ه) سعد الدين تغتا زاني (م تقريباً "791هـ) اور جلال الدين سيوطي شافعي (م 911هـ) نمايان تربين \* جبكه امام ابن تيميه اين جد امير مشهور محدث وعالم ابو عبدالله ابن تيميه (م 630هـ) كايه قول نقل كرتية إن:-

"وبلغنى ايضا ان جدنا ابا عبدالله ابن تيمية سئل عن يزيد فقال: -لاتنقص ولاتزيد - وهذا اعدل الاقوال فيه و في امثاله واحسنها " -

(فتاوي ابن تيمية ع ١٠ ص ٤٨٥)-

رجمہ: اور جھ تک ہے ہات پہنی ہے کہ جمارے جد انجد الله ابن تیمیہ ہے ہے ہے اند کے بارے میں سوال کیا گیاتہ انسوں نہ فرایا کہ راس کامقام) نہ گھٹا ہا، دنہ براہائی۔ اور میرے فردیک) بزید اور ان جیسے دو سرے حضرات کے بارے میں سب ہے بہتر اور معتدل و متوازن قول ہے۔ ہیر طریقت سید مرعلی شاہ کوروی چشتی (م 1356ء /1937ء) ایک سوال کے جواب میں جواز وعدم جواز لعن بزید کے سلسلہ میں اختلاف علاء کاذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:۔
"بعض اہل علم نے اس میں آل کیا ہے اور کما ہے کہ آخرت کا علل معلوم نہیں ممکن ہے بزید نے تو ہدکی ہو۔

علامہ تغتازانی نے اس کے رد میں کیا خوب فرمایا ہے کہ قل ذریت طیبہ اور اہائت بطور بھین امر مضمود ہے اور توبہ امر محتمل۔ پس اختال و علن بقین سے کیا نسبت رکھتے ہیں؟ اور بست سے دو سمرے محققین بھی لین کاجواز ٹابت کرتے ہیں۔

" إلى جواز اور لزدم من فرق ہے۔ لعن كو عادت بنانا ضرورى اور لازم نہيں۔ بهتر ہے بنگم فرمودہ حق تعالى "فاعت اللہ على الطالبين" پر كفايت كى جائے۔ بجائے لعن كے اللہ الله كمنا اولين و آخرين كے حق ميں بهتر كام ہے"۔

(فیض احمد المفوظات مربیہ پاکستان انٹر نیٹنل پر شرز لاہور 'بار دوم 'جولائی 74ء می 124)

گر علامہ سعد الدین تفتازانی (م تقریبا 791ھ) ہے پہلے اہام غزالی (م 505ھ) اور اہام
ابن تیمیہ (م 728ھ) جیسے اکابر اہل سنت نہ تو پزید کو قتل و تو بین اولاد سیدہ قاطمہ کا مر تکب
قرار دیتے بیں اور نہ ہی بزید کو قبل لعن سی جھتے ہیں ' بلکہ ملاعلی قاری حنی (م 1014ھ) جیسے
اکابر اہل سنت کا قول ہے کہ علامہ تفتازانی میں رافضیت کی ہو ہے۔ (فید رائحہ من الرفض)۔
الخار اہل سنت کا قول ہے کہ علامہ تفتازانی میں رافضیت کی ہو ہے۔ (فید رائحہ من الرفض)۔
الفار اعلامہ تفتا زانی کے تمام تر احترام کے باوجود ان کی نسبت بیر سید مرعلی شاہ (رح) کی
رائے اعلی و ارفع ہے جس کے مطابق امن کے بجائے اللہ اللہ کرتا اولین و آخرین کے حق

یر صغیرے جلیل القدر عالم و مصنف مولانا رشید احد محنگوی (م 1905ء) یزید کے ہارے میں اختلاف علماء کے حوالہ ہے فرماتے ہیں:۔

"مدیث مجے ہے کہ جب کوئی فخص کی پر لعنت کرتا ہے اگر وہ فخص قابل میں کا کمر پر افغان اس پر پڑتی ہے وزند لعنت کرنے والے پر رجوع کرتی ہے اپس جب تک کی کا کمر پر مرنا محقق نہ ہوجائے اس پر لعنت کرنا نہیں چاہئے کہ اپنے اوپر عود لعنت کا اندیشہ ہے المذا پر یہ وہ افعال ناشائٹ ہر چند موجب معن کے ہیں گر جس کو محقق اخبار اور قرائن سے معلوم ہو کیا کہ وہ این مفاسد ہے راضی و خوش تھا اور ان کو مستحسن اور جائز جانا تھا اور بدون قویہ کے مرکباتو وہ این مفاسد ہے راضی و خوش تھا اور اس کو مستحسن اور جائز جانا تھا اور بدون تو ہدے مرکباتو وہ این کے جواز کے قائل ہیں اور مسئلہ یوں تی ہے۔ اور جو علاء اس ہیں

تردو رکھتے ہیں کہ اول میں وہ مومن تھا اس کے بعد ان افعال کا وہ مستق تھا یہ تھا اور اللہ است ہوا یا نہ ہوا استحق تھا یہ ہون تحقیق اس امر کے اس جائز نہیں۔ الذاوہ فریق علاء کا بوجہ صدیث منع لعن مسلم کے اس سے منع کرتے ہیں اور یہ مسئلہ بھی حق ہے۔ اس جواز معن اور عدم جواز کا مدار آری پر ہے 'اور ہم مقلدین کو احتیاط سکوت ہیں ہے 'کونکہ آگر لعن جائز ہے تو اس نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لعن نہ فرض ہے 'نہ واجب 'نہ صنت 'گرفتن جائز ہے تو اس نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لعن نہ فرض ہے 'نہ واجب 'نہ صنت 'مشت بی محض مباح ہے اور جو وہ محل نہیں تو خود جاتا ہونا معصیت کا اچھا نہیں۔ فقط واللہ تعمل اعلم "

( قاوی رشیدیه متاب ایمان ادر کفر کے مسائل م س 349 تا 350)۔ اس حوالہ ہے مولانا عتیق الرحمٰن سنبھلی لکھتے ہیں:۔

"فود جمارے ہی بزرگول میں "خطرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے بزید ہی کے معاملے میں سوال کیا گیا کہ علی اور پچھ منع کرتے ہیں۔ آپ کا کیا ارشاد؛ ہیں سوال کیا گیا کہ علی اور پچھ منع کرتے ہیں۔ آپ کا کیا ارشاد؛ ہے؟ آپ نے اس اختلاف کی جی تاریخی روایات کے رود و قبول میں علماء کے اختلاف کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔

ہیں جواز کن وعدم جواز کاردار باریخ پر ہے۔

لینی جس کے نزدیک بزیر ہے ایسے افعال ٹابت ہیں کہ ان کی وجہ سے لعنت جائز ہو' وہ جواز کا فیملہ کرتے ہیں جن کے نزدیک ثبوت نہیں ہے' وہ منع کرتے ہیں۔

الغرض سے لعنت و عدم لعنت کا معاملہ ہویا فت و بجور کا اس میں کسی کو کسی کی رائے کا پابند نہیں کیا جاسکتا۔ اس نئے کہ متضاد روانیوں کی وجہ سے تاریخی ثبوت میں رایوں کا اختلاف ہوسکتا ہے۔ ایک آدمی آگر ایمانداری سے اس بات پر مطمئن ہے کہ فلاں محض کے بارے میں فاسقانہ اندال کی روایتیں صحیح نہیں ہیںیا تو کی نہیں ہیں تو اس کے لئے بظاہر شرعا بھی محنوائش نہیں کہ وہ محض اسے بزرگوں یا دو مرے اکابر علماء کی بیروی میں اس محفص کے بھی و بھور کا قائل ہوجائے "۔

(اقتبان از مقاله مولانا عتيق الرحمٰن سنبهل بنوان "بيد المامت ذہے لعيب" مطبوعه "الغرقان" لكھنو ' نومبرد ممبر 1992ء وراجع واقعه كربلا اور اس كابس منظر ' ميسون ميل كيشنر ' لكان حصد دوم ' من 464)-

مولانا سید ابوالاعلی مودودی (م 1979ء) جواز و عدم جواز لعن یزید کے قائلین سے بام کھنے کے بعد قرائے ہیں:۔

"میرا اپنا میلان اس طرف ہے کہ صفات ملعونہ کے حاملین پر جامع طریقہ سے تو لعنت کی جاستی ہے (مثلاً بید کہا جاسکتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت) محرکمی محنص خاص پر متعین طریقہ سے لعنت کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اسے بعد میں توبہ کی توفیق عطاء فراوے۔ اور اگر مرجکا ہوتو ہم نہیں جانے کہ اس کا خاتمہ کس چیز بعد میں توبہ کی توفیق عطاء فراوے۔ اور اگر مرجکا ہوتو ہم نہیں جانے کہ اس کا خاتمہ کس چیز بر ہوا ہے۔ اس لئے ہمیں ایسے لوگوں کے قلط کاموں کو قلط کھنے پر اکتفا کرنا جاہے اور لعنت سے پر دینری کرنا اولی ہے "۔

ابوالاعلى مودودي خلافت و ملوكيت من 183 عاشيد 46 كامور اداره ترجمان القرآن الريل 1980ء)-

جواز وعدم جواز لعن بزید کے حوالہ سے مختف اتوال و آراء کو دیکھتے ہوئے بہت سے اکابر الجسنت کا کہنا ہے کہ آگر کوئی مخض جواز لعن کا قائل ہو تو اسے درج ذیل طریقے پر بغیر عام لئے لعنت بھیجنا چاہے آگر کوئی محالہ وحمن فرقوں سے مشابہت سے بچا جاسکے:۔

لعنة الله على قاتل عمر و عثمان و طلحة والزبير وعلى والحسين'

لعنة الله على الظالمين 'اعداء الصحابة و اهل البيت اجمعين-

حکیم الامت مولانا محد اشرف علی تعانوی بزید کے حوالہ سے مخلف اصادیث و روایات کا جائزو لیت ہوئے ایک سوال کے جواب میں بری متوازن اور فیتی تفصیلات ورج فرماتے ہیں:-

السوال: بزيد كو لعنت بحيجنا جائية يا نهيں 'آكر بھيجنا جائيے تو كس وجہ سے 'اور آكر نہ بھيجنا جائے تو كس وجہ ہے؟ بينوا توجروا۔

جواب: بزید کے بارے میں علاء قدیما" و حدیثا" مختلف رہے ہیں بعض نے تو اس کو مغفور کماہے "بدلیل حدیث ملیح بخاری:۔ "

شم قال النبى صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتى يفزون مدينة قيصو مففود لهم (مختصرا من حديث طويل برواية ام حرام) و عيد و اين الله عليه وسلم في ارشاد قرايا كه ميرى امت يس پالا وه افكر جو عيد

قیمر(روم) پر نشکر کشی کرے گا' بخشا ہوا ہو گا۔ (میر حضرت ام حرام کی روایت کردہ طویل حدیث کا انتشار ہے)۔

قال القسطلانی: کان اول من غزا مدینه قیصر یزید بن معاویة و معه جماعة من سادات الصحابة کا بن عمر واین عباس وابن الزبیر وابی ایوب الانصاری و توفی بها ابو ایوب سنة اثنتین و خمسین من الهجرة ... کذا قاله فی خیر الجاری ...

چنانچہ تسلائی (شارح بخاری) فراتے ہیں کہ مدینہ قیصر پہلا انظر کشی کرنے والا بزید بن معلویہ ہے اور اس کے ساتھ کہار محابہ کی جماعت تھی جیسے ابن عمر 'ابن عباس ' ابن ذہر اور حضرت ابو ابوب انصاری کا تو اسی مقام پر 52ء میں وصال ہوا۔

ای طرح "خرجاری" میں ہے۔

وفى الفتح قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه أول مَن غزا البحر و منقبة لولده لانه اول من غزا مدينة قيصر

اور فتح الباری میں ہے:۔ معلب کتے ہیں کہ اس مدیث میں حضرت معاویہ (رض) کی منقبت ہے کی کیونکہ دو پہلے بررگ ہیں جنہوں نے بحری جنگ کی اور ان کے بیٹے کی بھی منقبت ہے اس لئے کہ وئی ہے جس نے پہلے بہل مدینہ قیصر رفتکر کشی کی۔ منقبت ہے اس لئے کہ وئی ہے جس نے پہلے بہل مدینہ قیصر رفتکر کشی کی۔ اور معفول نے اس کو ملعون لکھا ہے۔ (لقولہ تعالیٰ) کیونکہ حق تعالیٰ کاارشاد ہے۔

فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارجامكم أولئك الذين لعنهم الله فاسمهم وأعمى أبصارهم (الأية).

پھرتم سے یہ بھی توقع ہے کہ آگر تم کو حکومت بل جائے تو خرابی والو ملک میں آور قطع کر این قرابتیں ' یہ ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے پھر کردیا ان کو بسرا اور اندھی کردیں ان کی آنگھیں۔ (بارہ 26 سورہ محمر ' آیت 23)۔

فى التفسير المظهرى معتمد الاصول، بسنده عن صالح بن احمد بن حنبل انه قال قلت في كتابه (معتمد الاصول) بسنده عن صالح بن احمد بن حنبل انه قال قلت لابى يا ابت يزعم بعض الناس انا نحب يزيد بن معاوية فقال احمد يا بنى

هل يسوغ لمن يئومن بالله أن يحب يزيدا ولم لا يلعن دجل لعنه الله في كتابه قال حيث قال فهل عسيتم... كتابه قال حيث قال فهل عسيتم... الأية-اه-

چنانچہ تفسیر مظمری میں ہے کہ ابن بوزی (رح) نے فرمایا کہ قاضی ابو علی نے اپنی مثلب العمال الاصول" میں اپنی سند کے ساتھ جو صالح بن احمد عنبل سے ہے والدہ میں اپنی سند کے ساتھ جو صالح بن احمد عنبل سے ہے کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ابا بان بعض لوگ یہ تصحیح ہیں کہ ہم بزید بن معاویہ سے مبت کر تے ہیں الم احمد نے فرمایا کہ بیٹے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ بات زیب دہی ہے کہ بزید بن معاویہ سے دو تی رکھے؟ اور ایسے مخص پر کیونکہ لعنت نہ کی جائے جس پر خود حق تعالی نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی ہے ' میں نے کما ابا جان! اللہ نے جائے جس پر خود حق تعالی نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی ہے ' میں نے کما ابا جان! اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی ہے ' میں نے کما ابا جان! اللہ نے اپنی کتاب میں وقع پر جمال یہ ادشاد ہے۔ فعل عسیم الحق

مر محقیق یہ ہے کہ چو نکہ معن لعنت کے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور یہ آیک اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور یہ آیک امر نیبی ہے 'جب کہ شارع بیان نہ فرمائے کہ فلاں تئم کے لوگ یا قلال مخص خدا کی رحمت سے دور ہے 'کیونکر معلوم ہو سکتا ہے؟ اور تتبع کلام شارع سے معلوم ہوا' نوع ظالمین و قاتلین پر تو لعنت وارد ہوئی ہے کما قال تعالیٰ:۔

الا لعنة الله على الظالمين - (هود " ب ١٥) - س نو پيتكار ب الله كل ناانساف لوكول ير-

ومن يقتل مئومنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدله عذابا عظيما - النساء سنه-

(اور فرایا) جو کوئی قبل کرے کمی مسلمان کو جان کراس کی سزا دوزخ ہے ' پڑا رہے۔ گا اس میں اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسلمے تیار کیا بڑا عذا۔۔۔

پی اس کی تو ہم کو بھی اجازت ہے اور بہ علم اند تعالیٰ کو ہے کہ کون نوع میں داخل ہے اور یہ علم اند تعالیٰ کو ہے کہ کون نوع میں داخل ہے اور کون خارج؟ اور خاص بزید کے باب میں کوئی اجازت منصوصہ ہی نہیں کی بلادلیل اگر دعویٰ کریں کہ وہ خدا کی رحمت ہے دور ہے اس میں خطر عظیم ہے۔ البتہ آکر نعس

موتی تو مثل فرعون اللن وقارون و غیرہم کے لعنت جائز ہوتی اوادلیس فلیس (جب نص نہیں تو لعنت نہیں) آگر کوئی کے کہ جیسے کسی مخص معین کا ملعون ہونا معلوم نہیں تو کسی خاص مخص کا مرحوم ہونا بھی تو معلوم تہیں ' پس صلحاء مظلومین کے واسطے رحمتہ اللہ علیہ کمنا كبيے جائز ہوگاكہ يہ بھي اخبار عن الغيب بلاليل ہے۔

جواب مدے کہ رحمتہ اللہ علیہ سے اخیار مقصود نہیں بلکہ دعا مقصود ہے اور دعا کا مسلمانوں کے لئے تھم ہے۔ اور لعن اللہ میں بیہ نہیں کہ بیکتے 'اس واسطے کہ وہ بردعا ہے اور

اس کی اجازت نہیں۔ فاقعم۔

اور آیت ندکورہ میں نوع منسدین و قاطعین پر لعنت آئی ہے اس سے لعن بزید بر کیسے استدانال موسكتا ب اور امام احمد بن صبل في جو استدانال فرايا ب اس من تلويل كي جائے عى العن العن المحم (أكريزيد أن من سع مو) يا مثل اس ك لحن العن بالمجتمد - البند مون کمہ کتے ہیں کہ قاتل و آمرو رامنی بقتل حسین پر 'وہ لعنت بھی مطلق نہیں بلکہ ایک قید کے ساتھ لین آگر بلاتوبہ مرا ہو۔اس لئے کہ ممکن ہے ان سب اوگوں کا تصور قیامت میں معاف موجائے کیونکہ ان اوگوں نے کچھ حقوق اللہ تعالی کے ضائع کئے اور بچھ ان بندگان مقبول کے۔ اللہ تعالی تو تواب اور رحیم ہے تی سے لوگ بھی بوے اہل مت اور اولوالعزم تھے "كيا عجب كه بالكل معاف كروس بقول مضهورع الممد شكرك استم ميان دوكريم" يس جب سير احمَل قائم ب تواكب خطرعظيم من يزهناكيا ضرور؟ اه-

اسی طرح اس کو مغفور کمنا بھی بخت نادانی ہے' کیوں کہ اس میں بھی کوئی نص صریح نہیں۔

ربا استدال مدیث ندکور سے تو وہ بالکل ضعیف ہے کیونکہ وہ مشردط ہے بشرط وفات علی الایمان کے ساتھ اور وہ امر مجمول ہے۔ چنانچہ تسدانی میں بعد نقل تول مسلب کے لکھا

وتعقبه ابن التين وابن المنير بما حاصله انه لايلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص أذلا يختلف أهل العلم أن قوله عليه السلام مغفور لهم مشروط بان يكونوا من اهل المغفرة حتى لوازتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا فدل على

## ان المراد مغفور لهم لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم،

(حاشیه بخاری ج۱٬ ص ۹۵ مطبوعه احمدی)۔

اور ابن التين اور ابن المير في مملب كيبان پر اعتراض كيا ہے 'جس كا عاصل بيہ ہے كہ اس صدعت كے عموم ميں داخل ہوتے ہے بيد لازم نہيں آ باكد كمى فاص دليل كى بناوير وہ اس عموم سے فادح نہ ہو۔ اب اہل علم كا اس امر ميں كوئى اختلاف نہيں كہ صديت پاك ميں جو مغفرت كا وعدہ ہے وہ اس شرط كے ماتھ مشروط ہے كہ بيد لوگ مغفرت كے اہل ہمى مول ، چنانچہ ظاہر ہے كہ اس فردہ ميں شريك ہوتے والا اگر كوئى فض اس كے بعد مرتد مول تو وہ بالانفاق اس مغفرت كے عموم ميں داخل نہ ہوگا ، جس سے معلوم ہواكہ مغفرت كى مرتد مرط موجود ہو (اور جس ميں بيہ شرط مفتود ہو وہ اس مغفرت ميں داخل نہ ہوگا)۔

پی توسط اس میں میہ ہے کہ اس کے عال کو مفوض بعلم اللی کرے اور خود اپنی زبان سے پچھ نہ کے لاان فیہ خطرا" (کیونکہ اس میں خطرہ ہے)۔ اور کوئی اس کی نبعت پچھ کے تو اس سے پچھ تعرض نہ کرے لاان فیہ نفرا" (کیونکہ اس میں بزید کی حمایت ہے)۔ اس واسطے خلاصہ میں لکھا ہے:۔

أنه لا ينبغى اللعن عليه ولا على الحجاج لان النبي عليه السلام نهى عن لعن المصلين ومن كان من اهل القبلة وما نقل من النبي عليه السلام من اللعن لبعض من أهل القبلة فلما أنه يعلم من أحوال الناس مالا يعلمه غيرها هـ

یزید اور جاج پر لعنت مناسب نہیں کیونکہ حضور علیہ العلوۃ والسلام نے نمازیوں اور اللہ پر لعن منقول اللہ پر لعن منقول اللہ پر لعن منقول ہے وہ تو محض الل قبلہ پر لعن منقول ہے وہ تو محض اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں کے طلات کے ایسے جانے والے تھے ہو دو مرے نہیں جانے۔اچ

اور احیاء العلوم ج ثالث باب آفہ اللمان ثامنہ میں لعنت کی خوب تحقیق لکمی ہے۔
خوف تطویل سے عبارت نقل نہیں کی گئے۔ من شاء فلیراجع الیہ۔
اللهم الدحمنا ومن مات ومن یموت علی الایمان،
و احفظنا من آفات القلب واللسان یاد حیم یاد حمن

امداد الفتاوی جلد خامس ص ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۶ و راجع ایضا یزید اکابر علماء ایل سنت دیوبند کی نظر میں تر تیب و حواشی قاری محمد شیاء الحق ص ۱۹۵۵ مکتبه اهل سنت و جماعت کراچی ۱۹۹۵ م

علیم الامت مولانا اشرف علی تعانوی (م 1943ء) کے تفعیلی جواب میں قاضی ابو علی عنبلی (م 458ء) کی صالح بن احمد بن عنبل سے روایت بہت سے علماء کے نزدیک نہ صرف منقطع قرار دی جاتی ہے ' بلکہ اس کے علاوہ اہم غزال (م 505ء) کے شاگر د خاص ابو بحر ابن العربی (م 658ء) کے شاگر د خاص ابو بحر ابن العربی (م 658ء) نے "العواصم من القواصم" میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ اہم احمد بن عنبل (م 241ء) العربی (م 541ء) نے اپنی "کتاب الزحد" میں بزید کو بھی ذاہد و متقی حضرات تابعین میں شار کیا تھا۔ بعد ازاں کتاب "الزحد سے نہ صرف یہ تذکرہ نکال دیا گیا اور منقصت بزید کی روایات کا اضافہ کرنے کی کوشش کی گئ" بلکہ قاضی ابو علی منقطع روایت کو اہم احمد کی جانب سے خلفت بزید کے حق میں بطور سند چش کیا جائے لگا۔ جے علماء کی معتذبہ تعداد معتبرہ متند منیں جانی ' بلکہ قاضی ابو بکر ابن العربی جیسے عالم و نقیہ و متورخ کی شادت کی بناء پر اہم احمد کے نزدیک بزید کے زاہد و متقی ہونے کی قائل ہے اور مولانا تقانوی نے بھی اہم احمد کے معدد قول کی مثبت تاویل فرائی ہے۔ ابن العربی کسے جین۔

"وهدا يدل على عظيم منزلته (اى يزيد) عنده حتى يدخله في جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم و يرعوى من وعظهم- نعم و ما ادخله الا في جملة الصحابة قبل ان يخرج الى ذكر التابعين فاين هذا من ذكر المئور خين له في الخمر وانواع الفجود؟ الاتستحيون؟"

"القاضى ابويكر ابن العربي العواصم من القواصم ص 233)-

ترجمہ:۔ اور یہ ان (امام احمد) کے نزدیک بزید کی عظیم قدر و منزلت کی دلیل ہے 'حقٰ کہ انہوں نے اسے ان محابہ و آبعین کے زمرہ میں شامل کیا ہے 'جن کے اقوال کی پیروی کی جاتی ہے اور جن کے مواعظ ہے ہدایت عاصل کی جاتی ہے 'اور ہاں انہوں نے آبعین کی جاتی ہے 'اور ہاں انہوں نے آبعین کے تذکرے سے قبل ہی صحابہ کے زمرہ کے ساتھ ہی ان کو شامل کیا ہے 'پس کماں یہ مقام اور کمال شراب اور طرح طرح کے فتی و فجور کے الزابات 'کیا ان (محور خین) کو شرم نہیں اور کمال شراب اور طرح طرح کے فتی و فجور کے الزابات 'کیا ان (محور خین) کو شرم نہیں

-547

مولانا مودودی امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد کی لعن بزید کے حق میں "قمل میتم .... لعنم اللہ " (محمد : 22-23) سے استدلال (بحوالہ "السواعق الحرقہ" لابن حجر المیشی و معالاتفاعہ فی اشراط الساعہ" لحمد بن عبدالرسول البرزنجی) نقل کرنے کے بعد امام احمد بی کے بادے میں فرماتے ہیں:۔

" جمر علامد سفارین اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ زیادہ معتبر روایات کی رو ہے امام احمد بزید پر لعنت کرنے کو پہند نہیں کرتے تھے "۔

(ابوالاعلى مودودي وللافت وملوكيت من 183 ماشيه 46)-

پس آگر لعن بزیر امام احمد کے نزدیک قرآن مجید سے ثابت ہے تو اس کے بعد اسے المبند کرناچہ معنی دارد؟

الم احربن طبل کے حوالہ سے جمایت و مخالفت بزید کے سلسلہ میں قاضی ابو علی (م 458 هے) و قاضی ابو بکر ابن العربی (م 546ه) سے مردی ندکورہ دو مختلف و متضاد روایتوں کے علاوہ اموی خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز (م 101ه) کے بارے میں بھی دو مختلف و متضاد روایتیں مروی ہیں:۔

1- حضرت عمر بن عبد العزيز كى مجلس ميں أيك مرتبد أيك محض في يزيد كا ذكر كرتے موج "امير المومنين يزيد" كے الفاظ استعال كئے تو سخت ناراض ہوكر انهوں في قربلاند تو يزيد كو امير المومنين كمتا ہے؟ اور الے ميں كو ژے لكوائے۔

(ابن حجر" تهذيب التهذيب" ج١١ م ١٥٥)-

2- ابو عبد الرحل عبد الله بن شوزب كيت بي كه من في ابرابيم بن ابي عبد كو كيت بوك من في من ابي عبد كو كيت موك مناكه بين في من الله عليه" كيت بوك مناكه بين مناكه بين في مناكه بين مناكب أبين عبد العزيز كويزيد بن معاويه بر"ر حمله الله عليه" كيت بوك مناكسة مناكب أبين عبر المان الميزان من 6 من 294)-

بسرطال ان ہردو دو مختلف و متضاد روایات کی موجودگی میں کم از کم ندکورہ منفی روایات کو مثبت روایات پر ترجیح دینے کا کوئی تاریخی و اضائی جواز فراہم کرنا مشکل ہے۔
علاوہ ازیں سمجے بخاری محتاب الجعاد کی حدیث مغفرت بزید و جملہ مجاہدین قسطنطینیہ کے برخلاف ندمت بزید میں بھی بعض احادیث بری شدومہ سے پیش کی جاتی ہے۔ مثلان۔

قال صلى الله عليه وسلم: من اخاف اهل المدينة اخافه الله و عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين - دواه مسلم-

ترجمہ:۔ جس نے اہل مید پر ظلم کیا اور انہیں خوفزدہ کیا اس پر اللہ 'اس کے فرشتوں اور ہوری لوع بشری کی لعنت ہوگی۔

کی اطوعہ بھاری والی روایت کے بر علی عموی ہیں۔ واقعہ حرہ کے حوالہ سے انہیں بڑیا پر مطبق کی اطوعہ بھاری والی روایت کے بر علی عموی ہیں۔ واقعہ حرہ کے حوالہ سے انہیں بڑیا پر منطبق کرنا فلا ہے 'کیونکہ آگر افکر بڑیو ' باغیان مینہ کے خلاف سحالی رسول مسلم بن عقبہ کی منطبق کرنا فلا ہے 'کیونکہ آگر افکر بڑیو ' باغیان مینہ کے خلاف سحالی رسول مسلم بن عقبہ کی حمیت اکار قرایش و بنی ہاشم کی غالب آکثریت بیعت بڑیہ کو برقرار نہ رکھتی اور باغیوں کا ساتھ و بے سے افکار نہ کرتی اور باغیوں کا ساتھ میں افکار نہ کرتی۔ نیز آگر واقعہ حرہ کے موقع پر باغیوں پر قابو پانے کے بعد ان کی آیک بڑار موروں کی ہے حرمتی و عصمت وری کی روایت میں ذرہ برابر بھی صدافت ہوتی تو اکلیم قریق و نکا پر کرکے حمایت بڑیر کی بجائے تعن بڑیر کو بہت برقرار نہ رکھتے اور نہ کورہ صدیث کا اطلاق بڑیو پر کرکے حمایت بڑیر کی بجائے تعن بڑیر اور حمایت باغیان پر شنق ہوجاتے۔ وعلی مذا القیاس۔ پر کرکے حمایت بڑیر کی بجائے تعن بڑیر اور حمایت باغیان پر شنق ہوجاتے۔ وعلی مذا القیاس۔ اور جمل تک امیر لفکر بڑیر سمیت شرقیع بینی تسفیلینے پر جماد کرنے والے اولین لفکر اسلام کے تمام مجاہدین کے مغفرت کی بشارت والی صدیث بخاری (کتاب الجماد) کا تعلق المام کے تمام عابرین کے لئے مغفرت کی بشارت والی صدیث بخاری (کتاب الجماد) کا تعلق البت بید دلیل کہ بشارت مشروط ہے وفات علی الدیمان کے ساتھ تو اس کے جواب بیں برمغیر کے جلیل القدر عالم و مصنف مولانا عامر عثانی آیک معروف معاصر عالم کے جواب بیں فرمائے کے جلیل القدر عالم و مصنف مولانا عامر عثانی آیک معروف معاصر عالم کے جواب بیں فرمائے

اوہم کہتے ہیں کہ اصولا اگر چہ یہ بات درست ہے کہ مرتدکی مغفرت نہیں ہو سکتی لیکن ہر مسلمان سمجے سکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول کے ذرایعہ کسی فرد بالخصوص افراد کی مغفرت کا اعلان فربادیں تو آپ ہے آپ طے ہوجا تا ہے کہ یہ لوگ مومن عی مریں گے مرتد نہ موں سے۔ آخر اللہ کے علم میں تو ہے ہی کون کیا کرے گا کس انجام کو پنچ گا وہ اگر کسی مقدمہ میں ارتداد تقدیر فربادیں تو ناممکن ہے کہ اس کی مغفرت کی بشارت بھی دیں۔ مغفرت کی بشارت اس کی مغفرت کی بشارت بھی دیں۔ مغفرت کی بشارت بھی دیں۔ مغفرت کی بشارت اس کی مغفرت کی بشارت بھی دیں۔ مغفرت کی بشارت اس کی مغفرت کی بشارت بھی دیں۔ مغفرت کی بشارت بھی دیں۔ مغفرت کی بشارت اس کی مغفرت کی بشارت بھی دیں۔ مغفرت کی بشارت اس کی مغفرت کی بشارت اس کی جنب یہ بات

ہے تو انساف سیجے کہ جن اسلاف نے بخاری والی بشارت صربحہ کے ذمل میں مرتد کی مغفرت نہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے انہوں نے کمال تک برمحل بات کی ہے؟ آخر کیا جوڑ ہے اس بشارت سے ارتداد کی نکتہ آفرنی کا؟ جبکہ یہ حضرات خود بھی بزید کو مرتد نہیں کتے۔ سوائے اس کے کیا کما جائے کہ شیعی پروپیگنڈے کے تحت پزید کو فائن و فاجر اور قاتل حسین یقین كراينے كے بعد ان لوكوں كا جي كى طرح نسي جابتاكہ يزيد كى مغفرت كا فيعلد فداوندى معندے ول سے تنکیم کرلیں۔ بس کوئی نہ کوئی فی نکالتے ہیں ' چاہے بات ہے یا نہ ہے۔ مارا وعویٰ ہے کہ پہلے غزوہ تسلنظینیہ کے مجلدین میں سے ایک بھی مرتد نہیں ہوا۔ ہو تا کیے؟ جن لوگوں کے لئے خور عالم الغیب والثمادہ نے بی مغفرت طے کردی ہو' وہ کیوں کر مشرک و کافر ہوکر دنیا ہے جائے ہیں۔ اللہ کو بورا علم تھا کہ اس گروہ موسنین میں کوئی مرتد ہونے والا شیں۔ آگر ہونے والا ہو آ تو ضرور وہ رسول کی زبانی دی ہوئی بشارت صریحہ میں کوئی ایسالفظ لکھوادیے جو اسٹناء کی مخبائش دیتا۔ پھر آخر لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ہرمومن ك كئے جاہے وہ كتنا يى برا كناه كار مو امكان مغفرت كا عقيده ركفے كے باوجود وہ رسول الله كى بشارت سے يزيد كو نكالنے كى زيروسى كردہ بين اور النمل بے جوڑ طريقے ير ارتداد كا تھم میان فرمارہے ہیں۔ جرات ہے تو کمہ دو برید مرتد تھا' تب بے شک بشارت رسول کے ول میں ارتداد کی بحث کوئ کرنا۔ یہ کیا بوالففول ہے کہ بزید کو مرتد بھی نہیں کتے اور ارتداد کی بحث بھی ج میں لاتے ہو۔ کمیں ایباتو نمیں کہ بزید کی صد تک تم نے خوارج و معتزله كاعقيده اختيار كرليا بوكه معسيت كامرتكب كافر بوجاتا ب".

(مولانا عام عثمانی مضمون یزید جسے خدائے بخشا گر بندوں نے نہیں بخشا مطبوعہ ماہنامہ کی دیوبند 'جولائی 1960ء و راجع تحقیق مزید عبای ' س 351 انجمن پریس کراچی ' جون 1961ء)۔

مولاناعام عثمانی اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر فرہاتے ہیں:۔ و جفتی بھی رواینوں میں رسول اللہ کی زبان سے صراحتا" بزید کا فسق و فجور و کھلایا ممیا ے وہ سب بلا استثناء جھوٹی اور گندی ہیں۔ ان کے بحض راوی اتحد فن کی تصریحات کے

مطابق اتے لئیم میں کہ ان کے نفس کی گراوٹ شاید بزید کی شرت یافتہ گراوٹوں سے بھی بید کر ہو۔ اس محض کی پستی کاکیا ٹھکاتا ہوگا جو رسول اللہ بر بہتان باند سے اور اینے ول کی

مری ہوتی بلت ان کی طرف منسوب کرے۔

رہیں وہ روایتیں جن سے صراحتا "نہیں بلکہ اجتمادا" اور اشار تا" بزید کافتی و فور ملاہر ہوتا ہے تو وہ بھی اپ متن اور اسلوب کے اعتبار سے اس کی مخبائش رکھتی ہیں کہ بزید ان کی روایتیں شلیم اور بزید کافتی و فجور بجا لین جب فتی و فحور آدی کو کافر نہیں بناتے اور اللہ ہر گناہ سوائے شرک و کفر کے معاف کر سکتا ہے تو ان ذکاوت حس کے مربینوں کا کیا حشر ہوگا جو اللہ کے رسول سے بے بنیاد معاد ضہ کریں اور بے وکاوت حس کے مربینوں کا کیا حشر ہوگا جو اللہ کے رسول سے بے بنیاد معاد ضہ کریں اور بے مطابح ہیں کہ بزید کو جم نہیں بخشے دیں گے۔ پھر حضور (ص) ہی کے ارشاد صریح کو جموح کریں کرنے کی کوشش فرا کیں۔ ہزار بار بناہ اس براوری سے اور لاکھ بار توب اس بے وانشی سے مراث کی جو انتہا ہیں کہ برائے گلون میں آدی این عاک کاف لے "۔

(مولانا عام عثمانی بزید جسے خدائے بخشا مربندوں نے نمیں بخشا مطبوعہ ماہامہ جملی دیویت جولائی 1960ء و شخص مزید مس 359-360)-

واقعہ کریا کے حوالہ سے خمنا ہے امر بھی قابل توجہ ہے کہ سیدہ ذباب بنت علی (رض)
کا مزار مہارک دمشق میں ہے جس سے اس روایت کو تقویت کمتی ہے جے بالعوم قبول عام ماصل نہیں کہ واقعہ کریا کے بعد سیدہ زینب نے مدینہ کے بجائے بالا خر دمشق میں نوجہ بزید سیدہ ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس مستقل قیام افتیار فرالیا تھا اور وہیں بزید سیدہ ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس مستقل قیام افتیار فرالیا تھا اور وہیں آپ کا انتقال و تدفین ہوئی۔ چتانچہ سیدہ زینب کا بزید و بنو امیہ کے گڑھ دمشق میں مزار بھی بہت می ان منفی روایات کی تردید کرتا ہے جو بنو هاشم و امیہ کی باہم دشنی کے حوالہ سے زبان ڈوعام ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مولانا عامر عنائی مدیث مغفرت مجابدین قسطنطینید کے دوالہ سے مزید قرائے ہیں:الاعت سجیجو گالیاں دو جو جاہے کو الله کا رسول تو کہ چکا کہ (اول جیش من امتی
مغزون مدید قیصر مغفور لمم)۔ اور الله کا رسول انگل پی نہیں کتا الله کی طرف سے کتا
ہے۔ سارا عالم مل کر زور لگالوا الله کی مثیبت ائل ہے۔ وان بردک بخیر فالد راد لففلد۔ اور
اگر الله ارادہ کرے تیرے لئے نیر کا تو کوئی اس کے فضل کو لوٹا نہیں سکتا۔

نصیبہ ور سے وہ لوگ جنہیں تعطنطینید کے غروہ اولی کی شرکت نصیب ہوئی اور اللہ نے انہیں بخش دیا۔ کمال ہے بدعتی حضرات جو رسول اللہ کا درجہ دینے کے لئے انہیں عالم

الغیب اور عاضرو ناظرادر نه جانے کیا کیا کہا کرتے ہیں 'وہ بھی یزید دشمنی ہیں اسٹے و میں ہوگئے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمودہ آویل کی فراد پر چڑھ جائے تو چڑھ جائے گریزید جنت میں نہ جانے پائے۔

مبارک ہو شیعوں کو کہ انہوں نے خود تو حضرت حسین (رض) کو کونے بلایا اور بدترین بین اور عمد فکنی کے مرتکب ہو کران کی مظلومانہ موت کو دعوت دی الیکن الزام سارا ڈال دیا ہو کہ اور حب حسین کا ڈھونگ رچاکر بغض بزید کی وہ ڈفلی بجائے کہ اہل سنت بھی دیا بزید کے سر' اور حب حسین کا ڈھونگ رچاکر بغض بزید کی وہ ڈفلی بجائے کہ اہل سنت بھی رقعی کرھے۔ کتنا کامیاب فریب ہے کہ اسلی قاتل تو سر خرو ہوئے 'اور سیای ملی میں اس کرھے منہ پر جو اپنی حکومت کی حفاظت کرنے میں اس طرح حق بجانب تھا جس طرح ونیا کا کوئی بھی حکمران ہو تا ہے۔

ہم انسانی آری میں کسی ایسے عکران کو نہیں جائے جس نے بوقت ضرورت اپنے تحفظ کے لئے مکنہ تدابیرے کام نہ لیا ہو۔ بزید بی نے حضرت حسین (رض) کو باز رکھنے کے لئے افسروں کو اقدام و انفرام کا عکم دیا تو سے کوئی انو کھا تھا نہ تھا۔ بال اس نے بہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ انہیں مار ڈالنا۔ جو بچھ پیش آیا ، بہت براسمی محر بزید قاتل نہ تھا نہ قتل کا آرڈر دینے والا۔ پھر بھی قتل کی ذمہ داری اس پر ڈالتے ہوتو اس میں سے پچھ حصہ بہت بوا حصہ ان بونماد کوفیوں کو بھی تو دد جنہوں نے خطوں کے لیدے بھیج کر حضرت حسین کو بلایا اور بونسول انڈ کے نواسے کو بچوم آفات میں چھو ڈکر اس گیارہ ہوگئے۔

میں سب شیعہ ہے ' پرلے سرے کے بوالفقول اور عمد شکن۔ انہوں نے دھڑت ملی (من) کو بھی ناکوں پنے چہوائے۔ میدان وفا میں میج بن گئے۔ اسداللہ کی خیر شکن تکوار کو کند کرکے رکھ دیا 'اور پھر انہی کے عالی مقام بیٹے حسین (دض) کو سبز باغ دکھاکر مروادیا۔ آج یہ نافک کھیلتے ہیں کہ ہم حسین کے قدائی ہیں اور اس نافک میں کتنے ہی سی حضرات بطور آر کسرا شامل ہوگئے ہیں۔ واہ دے کمال فن! ہوسکے تو یزید دشنی میں صدیعہ آگے جانے والے دالے اہل سنت غور کریں کہ وہ کی معصومیت سے دھوکا کھاگئے ہیں۔ کیا جادو کا اندا ان کے سر پر پھیرا گیا ہے اور محابہ کے دشنوں نے کس طرح یزید کی آڑ میں نہ صرف ان کے سر پر پھیرا گیا ہے اور محابہ کے دشنوں نے کس طرح یزید کی آڑ میں نہ صرف معنوت معاویہ (دض) بلکہ یزید کی ہیعت کرنے والے متعدد جلیل القدر صحابہ کو می و شم کرنے والے متعدد جلیل القدر صحابہ کو می و شم کرنے والے متعدد جلیل القدر صحابہ کو می و شم کرنے والے متعدد جلیل القدر صحابہ کو می و شم کرنے والے متعدد جلیل القدر صحابہ کو می و شم کرنے والے متعدد جلیل القدر صحابہ کو می و شم کرنے کا داستہ نکال ہے "۔

(مولانا عام عثانی مزید سے خدا نے بخشا مربندوں نے تمیں بخشا من وی ماہالمہ جلی دیوید مولانا عام عثانی مزید مل 368-369)۔

خلاصه وتتيجه كلام بسلسله واتعه بحريلاب

والغد كريلا و سئله نعن يزيد كى سلسله بيل زكوره سابقه تنصيلات و مباحث سے درج ول خلاصه و نتيجه فكلا جاسكتا ہے۔

ا- یزید کی بیعت ظافت (رجب 60- رئیج الاول 60ه) چھن لاکھ مربع میل پر محیط یورے عالم اسلام کے سحابہ و تابعین و عامتہ المسامین نے کی 'جن میں سیدنا عبداللہ بن مباس عبداللہ بن عبداللہ بن جعفر طیار 'محمہ بن علی ابن الحنفیہ اور دیگر اکابر قربیش و بن مباس 'عبداللہ بن مجر عبداللہ بن جعفر طیار 'محمہ بن علی ابن الحنفیہ اور برادر زادہ نی و باشم ' سحابہ و تابعین بھی شامل شے ۔ محر نواسہ رسول سیدنا حسین بن علی اور برادر زادہ نی و علی و نواسہ ابو بکر سیدنا عبداللہ بن زبیر نیز ہردد کے رفقاء و متویدین کی کثیر تعداد نے بیعت ظافت بزید تبین کی کثیر تعداد نے بیعت ظافت بزید تبین کی۔

2- سیدنا حسین و این زبیر نے ابتدائے ظائت پرید میں بیعت برید سے بیچے ہوئے مین ہینہ سے تقریباً بیک وقت کد کا سفر اختیار کیا اور وہیں قیام فرمایا۔ سیدنا ابن زبیر نے کہ ی مستقل قیام فرماکر بلا بیعت خلافت برید خردج و مقاومت کا عمل جاری رکھا۔ یمال تک کہ بزید کی دفات (14 رہے الاول 64ھ) کے بعد انہوں نے اپنی امامت و خلافت کا ہا قاعدہ اعلان کرکے تجاز و عراق سمیت عالم املام کے بہت بوے حصہ پر اپنی خلافت (64-73ھ) تقریباً وس برس تک قائم رکھی۔ پھر تجاج بن یوسف کی امارت عراق کے زمانہ میں مکہ میں افکر حجاج سے لڑتے ہوئے 37ھ میں شمادت یائی۔

8-سیدنا حسین بن علی نے مکہ معظم بیں چار ماہ سے زائد عرصہ (شعبان- ذوالیج 60ھ)
قیام قرایا اس دوران میں نہ تو انہیں حکام کی طرف سے بیعت بزید پر مجبور کیا گیا نہ شعان کوف و عراق کے وفود و خطوط کی آمدور فت پر کوئی خاص پابندی عائد کی گئے۔ چنانچہ اٹھارہ ہزار سے زائد خطوط شعان کوف نیز وفود کوفیان کے جیم اصرار کے نتیجہ میں سیدنا حسین نے سیدنا علی و حسن کے سابقہ تلخ تجربات کے علم و معرفت کے باوجود آیک بار پھر شعان کوف و عراق کو خانوادہ علی کے سابقہ آپ جوئی وفاداری کو فابت کرنے کا موقع دیا گر سابقہ غداریوں کے چیش نظراحتیاطا مسلم بن عقیل سے تصدیق احوال کوفیان بھی کروائی۔

 مسلم بن عقبل کی جانب سے ہزاروں شعان کوفہ کے دست مسلم پر بیعت خلافت حبین کرلینے کی اطلاع اور دعوت سنر کوف پر سیدنا حسین نے سنر کوفد اختیار فرمایا باکہ بزید ك مقابله مي اين رائ ك مطابق بمتر حيني ظافت كا قيام عمل من لايا جاسك مر اكابر قریش و بی ہاشم عصابہ و تابعین کی کثیر تعداد نے آپ کو خردج و سنر کوف سے منع فرمایا جس میں شمادت عنان و خلافت علی کی خانہ جنگیوں کے ہولناک متائج کے بعد حسین ویزید عواق و شام اور امت اسلام کے باہم تصادم و خانہ جنگی سے عالم اسلام کو بچانے کا جذبہ بھی کار فرما تحله علاده ازم سیدنا عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر طیار و عبدالله بن عمروسیدنا محمدین علی ابن المنفیہ جیسے اکابر قرایش و بنی ہاشم کے نزدیک شعان کوقہ و عراق قطعا" نا قابل اختبار تھے۔ محرسید ناحسین مسلم بن عقبل کا پیام ملنے کے بعد مکہ سے عادم کوف ہو گئے۔ 3- سیدنا نعمان بن بشیرے بعد عبیدالله ابن زیاد کے امیر کوف مقرر ہونے پر مسلم بن عقیل اور ان کے میزیان هانی بن عروه کو قل کریا کیا اور ہزاروں شعان کوف مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت خلافت حسین کرنے کے بعد غداری کرتے ہوئے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت خلافت بزید کر مے 'جس کی اطلاع سید تا حسین کو دوران سفر ملی۔ چنانچہ کوف و عراق ہاتھ سے لکل جانے کی خبریر آپ نے نتی صورت حال میں طلب خلافت کا ارادہ منسوخ کرتے ہوئے والیس کا ارادہ فرمایا محر بنو عقیل نے انقام مسلم کے بغیروالیس سے انکار کردیا۔ چنانچہ سید ا حسین ای اصابت رائے و مشادرت کے نقاف کے برعکس بنو عقبل کے اصرار کی بناء پر پیش قدمی فرماتے رہے اور جب قدرے تاخیرے بنو عقیل سمیت آپ کے جلد رفقاء کو بھی ملات کی تلین کے پیش نظروایس بی متاسب نظر آئی تو النکر حربن بزید تنیمی نے ماصرہ کرکے واپسی کی راہیں مسدود کردیں۔ پھراہن سعد کا دستہ لشکر آن پہنیا اور دمشق جانے کی راہ بھی باتی نہ رس اور نہ دخول کوف کی صورت بی ۔ بالاخر آپ فرات کے کنارے مرزین كريلايل فيمه ذن موقع ير مجبور موت

6- سید ہا حسین نے خو زیزی بے بینے اور صلح و مناہمت کی نا الر آئر وقت میں اپنے عزیز (نی صلی الله علیہ وسلم کے ماموں ذاو) امیر الشکر عمر بن معد بن ابی و قاص کو مینہ والیس یا مرصدوں کی جانب برائے جماد روائلی یا ومشق میں اپنے چھا زاد بزید بن معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کی تمین شرائط پر مبنی ویشکش فرائی۔ جے ابن معد نے بخوشی منظور کرتے ہوئے

اميركوفد ابن ذيادكى منظورى كے لئے بجيجا بحرابن ذياد نے بزيدكو اطلاع كے بغير طلاف تو تع شمر بن ذى الجوش كے مشوره كے مطابق وست ور درست بزيد ہے پہلے وست در وست ابن زيادكى شرط ہے مشروط كرويا جيے سيدنا حسين نے قبول نہ فرمايا كونك وه بزيد كے مقابلے من نہ مرف ابن ذيادكو كمترو نا قابل افتبار سجيجة تھے ' يلكہ مسلم بن عقبل كا حشر ديجيجة جوئے البير بقين تقاكہ ابن ذياد ان كے ساتھ بجى ديبابى سلوك كرے گا ' جبكہ بزيد اس كى نبعت نرم و مهران ہوگا۔ چنانچہ لشكر حينى و لشكركوفيان كے درميان وس محرم المات (متبرا 688) كو فريز تصادم ہوا جس ميں سيرنا حسين اور ان كے بندره جيس عزيز و اقارب نيز پچاس سے فوتريز تسادم ہوا جس ميں سيرنا حسين اور ان كے بندره جيس عزيز و اقارب نيز پچاس سے فوتريز تسادم ہوا جس ميں سيرنا حسين اور ان كے بندره جيس عزيز و اقارب نيز پچاس سے فوتريز تسادم ہوا دو سور) اعوان و افسار اپنے جان و مال كى حفاظت كرتے ہوئے شہيد و

ایک دوسری رائے کے مطابق جب شعان کوف کے نام لے لے کر سیدنا حسین نے انہیں شرم دلائی کہ ہزاروں تعلوط کے ذریعے دعوت نیز مسلم بن عقبل کے ہاتھ پر بیعت طلافت حیینی کرلینے کے بعد غداری تمہارے لئے باعث نگ وعارے تو کونیوں کو خدشہ ہوا کہ اگر سیدنا حسین نے بدید عمل و مفاہمت کے بعد تعلوط کونیان بزیدی حکومت کے داکر سیدنا حسین نے بزید سے صلح و مفاہمت کے بعد تعلوط کونیان بزیدی حکومت کے حوالے کردیے تو ان کے خلاف مرکاری کارروائی ہوگ۔ الذا انہوں نے اسپنے تعلوط کے پیدوں کے حصول کی خاطر خیمہ ہائے الشکر حسینی پر حملہ کردیا اور باہم تصادم میں سیدنا حسین و رفتائے حسین نے شادت بائی ا

1- دس تحرم یا سات محرم سے بندش آب کی روایات الفاظ و معانی کے لحاظ سے منتوع ہیں جن کے مطابق فرات کا قربی گھاٹ روکا گیا۔ نیز اس بندش کے بعد دور کے گھاٹ سے پالی لایا جاتا رہا اور سینکٹوں مرو و زن اور سواری کے جانور اس پانی سے اپنی بیاس بجھاتے اور حوائح ضروریہ پوری کرتے رہے۔ شیعی روایات کے مطابق بندش آب کے بعد گرھے کھود کر صاف قابل قبول پانی کی فراہمی کا بھی انظام کیا گیا۔ علادہ ازیں تعداد رفقائے حیمن تعداد شہدائے کریا تفال قبول پانی کی فراہمی کا بھی انظام کیا گیا۔ علادہ ازیں تعداد رفقائے حیمن تعداد موایات میں شہدائے کریا تفال سمیت جملہ روایات میں شہدائے کریا تفال سمیت جملہ روایات میں سے خود محققین اہل تشیع کے نزدیک بچھ مرے سے غلط بچھ مفلوک و مہم "بچھ مباللہ آمین اور ناقابل اغتبار ہیں 'جن کا زیادہ تر رادی واقعہ کریا کے بعد پیدا ہونے والا ابن مختف لوط تین اور ناقابل اغتبار ہیں 'جن کا زیادہ تر رادی واقعہ کریا کے بعد پیدا ہونے والا ابن مختف لوط تین اور ناقر اور ناوی اور ناویان سے روایات حاصل کیں اور ناجر

طبری نے انہیں بلا تخفیق اپی آریخ میں نقل فرمادیا۔ اور طبری سے بعد کے مؤرخین ابن الا فیرو ابن کثیرو فیرو نے نقل فرمادیں۔

 8- شمادت حمین اور رفقائے حمین کے بعد خواتمن و پسماندگان حمین کو سرحمین سمیت ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا گیا ، جمال سے قائلہ حسینی یزید کے پاس دمشق پہنچا۔ البنته سیدنا حسین کا سرمبارک بزید کے پاس کوفہ ہے دمثق لے جانے وال روایت ملا اور یا اللے ہے 'کیونکہ نہ صرف اس کے راوی مشکوک و مجمول ہیں' بلکہ بقول ابن تیمیہ دربار بزید میں سر حسین لے جائے جانے کے وقت سیدناانس بن مالک و ابو برزہ اسلمی وغیرہ محلبہ کرام كى موجودگى كاتذكره اس روايت كو درايا بهى باطل قرار دينا ب كونك ندكور، محابد كرام شام کے بجائے عراق میں قیام پذیر سے ' اندا ابن زیاد کی مجلس کوفد میں تو ان کی موجودگی قرین قیاس ہو سکتی ہے "سینکردل میل دور دربار بزید اور شهردمشق میں موجودگی ممکن نہیں۔ 9۔ یزید پر شمادت حسین و رفقائے حسین کے سلسلہ میں کوئی ذمہ داری بنیادی طور پر عائد قسیں ہوتی میونک نہ تو یہ بات طابت ہے کہ اس نے قبل حسین کا تھم دیا اور نہ ہی اس فے محل حسین پر خوشی اور رضا مندی ظاہر کی بلکہ الناابن زیاد پر لعنت بھیجی۔ چنانچہ متعدد روایات کے مطابق بزید نے عادیہ کر بلاوشاوت حسین و رفقائے حسین پر اظہار رنج و غم کیا، ابن زیاد پر لعنت جمیجی اور یهاں تک کما که اگر میں وہاں ہو تا تو اپنی جان پر کھیل کر بھی حسین کو بچالیتا اور آگر ابن زیاد کی حسین سے رشتہ داری ہوتی تو وہ برگز ایسا نہ کر آ۔ بعدازاں قافلہ حسینی کو خاص رشتہ دار ہونے کی بناء پر حرم سرائے شاہی میں ٹھبرایا اور مہمان نوازی و تلافی اموال کے بعد سیدنا علی زین العابرین و سیدہ زینب و ام کلوم کی خواہش کے مطابق محافظین کے ہمراہ بحفاظت میند رواند کیا اور بعدازاں وفات بزید تک خانوارہ حسینی کے خلیفہ بزید کے ساتھ عمدہ تعلقات برقرار رہے۔

10- یزید اپنی چار سالہ اہامت و ظائت میں ابن زیاد کو اس کی غلطی و جرم کی مین و فرمت کے علاوہ کوئی سزانہ دے پایا جس طرح کہ سیدنا علی اپنی بنج سالہ ظافت راشدہ میں انظامی مجبوریوں کی بنا پر قاتلین عنمان سے قصاص نہ نے پائے۔ اس میں نہ صرف ابن زیاد کے شعان کوفہ کو مغلوب رکھنے کے کارنامہ کو دخل تھا بلکہ سزادینے کی صورت میں ابن زیاد و شیعان کوفہ کو مغرکوفہ پر شیعان کوفہ کی بعناوت کا بھی خطرہ تھا۔ نیز ابن زیاد کے ساتھ سیدنا حسین کو سفرکوفہ پر

ابعار نے والے ہزاروں غداران کو بھی مزا دینا لازم قرار پاتا جس پر انقام حسین کی آڑ جس **شعان** حسین کے قبل عام کا زائد الزام بھی بزید پر عائد کیا جاسکتا تھا۔

11- المام خزالی و ابن تیمید بینے اکابر است نے بزید کو واقعہ کربلا و شادت حسین کا ذمه وار قرار نہیں دیا اور نہ ہی اس حوالہ سے لعن بزید کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ امام غزالی سمیت بست سے اکابر است بحیثیت مسلمان بزید کے لئے دعائے رحمت (رحمتہ اللہ علیہ) کو بھی جائز و مستحب قرار دیتے ہیں۔ جبکہ اس کے بر نکس علامہ تفتازانی بینے کی اکابر است بزید کو منفی مریخی روایات کی بناء پر قتل حسین اور واقعہ کربلا کا ذمہ دار سیجتے ہیں اور جواز لعن ثابت کرتے ہیں۔ البتہ جواز لعن کے قائل اکابر است کے نزدیک بھی بزید کی جائب سے توہ و استعفار اور خدا کی جانب سے مغفرت بزید کا امکان موجود ہے، لازا احتیاط کا نقاضا ہی ہے کہ استعفار اور خدا کی جانب سے مغفرت بزید کا امکان موجود ہے، لازا احتیاط کا نقاضا ہی ہے کہ قاتلین حسین پر بھی بغیرنام لئے لعنت بھیجی جائے اس طرح ہو جو مستحق لعنت ہے اس پر خود بخود لعنت پڑجائے گی، اور غیر مستحق پر لوٹ جائے اس طرح ہو جو مستحق لعنت ہے اس پر خود بخود لعنت پڑجائے گی، اور غیر مستحق پر لوٹ است کے اس خطرہ سے بچا جائے گئ جس کی صورت میں لعنت النالعنت بھیجنے والے پر لوٹ العنت کے اس خطرہ سے بچا جائے گئ جس کی صورت میں لعنت النالعنت بھیجنے والے پر لوٹ آئی ہے۔

12- مدیث منفرت جملہ مجابہ بن اشکر اول قسطنطینیہ وریث شوکت اسلام ور زمان بارہ قریش ظفاء و صدیث "فیرامتی قرنی" وفیرہ کی روسے اکابر است کی کیر تعداد کے زدیک بنید محالی ذاوہ و آبی می منفرت یافت اور برحق ظلفہ اسلام ہے۔ جبکہ دیگر علاء کے زدیک ان اصادیث کا مصداق اصادیث کے باوجود ایسی تشریح و آبویل کی مخبائش موجود ہے "جو بزید کو ان اصادیث کا مصداق قرار دینے میں مانع ہو سکت ہے۔ اس صورت حال میں اس دائے کو کانی حد تک قبول عام و انقاق رائے حاصل ہو چکا ہے کہ دینی و آبریخی روایات کی آبویل و تشریح و صحت و عدم صحت و اویان کے حوالہ سے بزید کو بالیقین کافر و ملعون یا قبل حسین کا ذر دار قرار دینا ممکن شیں اس والیان کے حوالہ سے بزید کو بالیقین کافر و ملعون یا قبل حسین کا ذر دار قرار دینا ممکن شیں موجود ہوئی و مسلم شام کرتے ہوئے اس کے بارے میں کی قسم کے منفی کئی تیا میں طعن سے تختی سے اجتناب لازم ہے "کونکہ بعض اقوال و احادیث کی رو سے بزید کے برح ظلفہ "منفرت یافت اور صالح و منتی قرار پانے کا امکان بھی موجود ہو اور بست سے اکا بر است کے نزدیک وہ یقینا "ایسا ہی تھا الذا زیادہ سے زیادہ بغیرنام لئے اس بات پر عمل کیا جاسکا ہو کہ ۔

لمنة الله على قاتل عمر و عثمان و طلحة و الزبير وعلى والحسين و المعين العنة الله على الظالمين اعداء الصحابة واهل البيت اجمعين -

ائمہ اہل تشیع کی عملی صورت حال۔

هیمی نظ نظرے المت و خلافت کی بحث میں اعتقادی حوالہ ہے ہی واضح رہے کہ شیعہ اثنا عشریہ این المام کی طرح منصوص من اللہ کہ شیعہ اثنا عشریہ این بارہ اماموں کو انبیاء و مرسلین علیم السلام کی طرح منصوص من اللہ الله کی طرف سے مقرد شدہ او معصوم عن الحطاء مفترض الطاعہ (جن کی اطاعت عبوں رسولوں کی طرف سے مقرد شدہ) اور محم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر تمام انبیاء و مرسلین سے افضل مائے میں النہ شاہ ولی اللہ محدث والوی سمیت تمام اکابر امت و علیء المست مصوصہ و معصومہ وافعنل من النبوہ کی بناء پر شیعہ اثنا عشریہ معرف مناور کی مناء پر شیعہ اثنا عشریہ معرب فقل من النبوہ کی بناء پر شیعہ اثنا عشریہ معرب فقل من النبوہ کی بناء پر شیعہ اثنا عشریہ معکرین فتح نبوت قراریاتے ہیں:۔

المام باسطلاح اینال معصوم "مفترض اطاعه" منصوب للحلق است و دی باطنی در حق امام تجویز می نمایند- پس در حقیقت ختم نبوت را منکراند گو بزبان آنخضرت صلی الله علیه وسلم را خاتم الانبیاء می گفته باشند"۔

(شاو ولى الله تنهيمات البيه عن 244 ورصيت نامه عن 6-7 مطبع مسيحي كانپور ، 1273ها-

ترجمہ: شیعہ اثنا عشریہ کی اسطال اور ان کے عقیدہ میں امام کی شان یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے اور مخلوق کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ کی معصوم ہوتا ہے اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے اور مخلوق کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر و نامزد ہوتا ہے۔ اور شیعہ امام کے حق میں وحی باطنی کے قائل ہیں۔ پس فی المحقیقت وہ ختم نبوت کے منکر میں اگر چہ ذبان سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانجیاء کتے ہیں۔

الل تشیع بالعوم اور شیخه انا عشریه بانضوص این انکه کے لئے جس مقام المامت منصوصه و معصومه افضل من النبوه نیز جن صفات و خواص نبوت و رسالت حتی که بعش صفات الوہیت تک کا عقیده رکھتے اور است توجید و رسالت و قیامت کی طرح اصول دین ش صفات الوہیت تک کا عقیده رکھتے اور است توجید و رسالت و قیامت کی طرح اصول دین ش صفات الوہیت تک کا عقیده کا وہ مقام شار کرتے ہیں ' (ان لائمتنا مقاما" لابلغه طلک مقرب ولا نبی مرسل۔ امارے آئمہ کا وہ مقام

ہے جس تک نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکا ہے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ خمینی الحکومة الاسلامیة من محکی سورت حال اور طرز ملائمیت من 52)۔ ان کو طوظ رکھتے ہوئے جب ائمہ شیعہ کی عملی صورت حال اور طرز ممل کا مخترا جائزہ لیا جائے تو درج ذبل نقاط سامنے آتے ہیں۔

1. اہل تشیع کے منصوص و معصوم اہم اول و ظیفہ بلافعل وصی رسول ولی الامرسید یا علی بن اہی طالب نے اپنی اہمت و ظافت و ولایت منصوصہ و معصومہ افضل من النبوہ قائم کرنے کے بجائے شورائیت و اجماع صحابہ کی بنیاد پر منتخب شدہ اہم اول و دوم و سوئم سیدنا ابو کر و عمرو عثان رضی اللہ عنم کی اہمت و ظافت (۱۱-35ھ) کی بیعت فرال اور شہادت عثمان (18 فوالج " 35ھ) تک مجیس سال مسلسل ان ائمہ و ظافت الله کی کیے بعد و گرے اس پر مختی ہے قائم رہے " نیز ان ائمہ ظافتہ کے مشیر و معلون رہے "اور ان کے جماع اور ان کے جماع اللہ تشیع کے دو سرے اور تیسرے اہم منصوص و معصوم افضل من الانبیاء سیدنا حسن و حموم افضل من الانبیاء سیدنا ابو بر و عمو عثمان رضی اللہ عنم کی اہمت و ظافت کی بیعت پر حبین رضی اللہ عنما بھی سیدنا ابو بر و عمو عثمان رضی اللہ عنم کی اہمت و ظافت کی بیعت پر حبین رضی اللہ عنما بھی سیدنا ابو بر و عمو عثمان رضی اللہ عنما بھی سیدنا ابو بر و عمو عثمان رضی اللہ عنما بھی سیدنا ابو بر و عمو عثمان رضی اللہ عنما بھی سیدنا ابو بر و عمو عثمان رضی اللہ عنما بھی سیدنا ابو بر و عمو عثمان رضی اللہ عنما بھی سیدنا ابو بر و عمو عثمان رضی اللہ عنما بھی سیدنا ابو بر و عمو عثمان رضی اللہ عنما بھی سیدنا ابو بر و عمو عثمان رضی اللہ عنما بھی سیدنا ابو بر و عمو عثمان رضی اللہ عنمان میں ہوں۔

و۔ تمام اہل تشیع کے متفق علیہ منصوص و معصوم امام اول و دوم و سوتم سیدناعلی و حسن و حسین رضی الله عنهم کے بعد شیعہ اثناعشریہ کے چوشے اہم منصوص و معصوم علی ذین العلدین کے مقابلے میں اللہ منے فیر فاطمی چیا امام محمدین علی (ابن الحنفیہ) نے اپنی امامت کا دعوی فرمایا اور شیعہ فرقہ کیسائیہ وجود میں آیا۔

4۔ شیعہ اٹنا عشریہ کے پانچویں اہام منصوص و معصوم محدالباقر کے مقابلے جس ان کے

**بمائی الم زی**ر بن علی زین العابدین نے اپنی المت کا دعوی کیا اور شیعہ فرقہ زیدیہ وجود میں آیا' جس کے پیرد کار آج بھی بمن وغیرہ میں کئی ملین کی تعداد میں موجود ہیں۔

5 شیعہ اٹنا عشریہ کے چیٹ اہام جعفرالسادق نے جب اینے برے بیٹے اسامیل بن جعفر کی اچانک وفات پر اہامت اپ جموٹ بیٹے موی الکاظم کو خطل فرائی تو اہم اسامیل کے فرزند محمد نے اپنے چیوٹ مقابلے میں اپنی اہامت کا دعوی فرایا جس سے شیعہ فرزند محمد نے اپنے چیاموی الکاظم کے مقابلے میں اپنی اہامت کا دعوی فرایا جس سے شیعہ فرقہ اسامیلہ وجود میں آیا جس کے کرو ڈول پیرو کار برصغیریاک و بہند 'افریقہ و یورپ اور ویکر مقابلت پر موجود ہیں۔

ہ۔ اٹنا عشریہ کے سازی اہم موی الکاظم کی اولاد میں سے اہم سید محد نور بخش (195-869ھ) نے ایران میں اپی اہمت اور اہم مہدی ہونے کارعوی کیا جس کے بعد شیعہ قرقہ نور بخشیہ وجود میں آیا جس کے پیرو کار آج بھی گلگت و بلتستان اور تشمیرو ایران میں بردی

تعداد من موجود بين-

اس طرح مختلف شیعہ فرقے کیانیہ 'زیدیہ 'اسامیلہ 'فور بخشہ دغیرہ شیعہ اثا عشریہ کے ائمہ میں ہے کئی ایک کی امت کا انکار کرکے اپنے علیمدہ المامول پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب اس بات ہے بھی انکار کرتے ہیں کہ الماموں کی تعداد صرف بارہ ہے۔ حتی کہ اثا عشریہ کے بارہویں امام محرالممدی کو بھی یہ شیعہ فرقے تنلیم نہیں کرتے جن کے بارے میں اٹنا عشریہ کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً ساڑھے گیارہ سو سال پہلے عواق کے مقام "مرمن دائی" میں فائب ہو گئے تھے اور قیامت کے قریب ظاہر ہو کر اپنے اثنا عشری فرقہ کی قیادت فرماتے ہوئے عالمیراسلای (شیعہ اثنا عشری) حکومت قائم فرمائیں گے۔

آگر بارہ اہام نبیوں کی طرح اللہ کی طرف سے مقرد شدہ (منصوص من اللہ) معصوم عن الحفاء و افضل من اللہ) معصوصہ و معصوصہ و معصوصہ و معصوصہ و معصوصہ و افضل من النبوہ پر مکمل اتفاق رائے ہو تا اور نہ کورہ فرقوں کے مختلف ائمہ کرام اپ جی بھائیوں مجھیجوں کے مقالے میں اہامت کے دعویدار نہ بتلائے جائے۔

جبکہ اہل سنت والجماعت شیعوں کے برنکس ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام رمنی اللہ عنم اور لاکھوں آبجین و صالحین کے ساتھ ساتھ ان تمام شیعہ فرقوں کے آئمہ کرام کا بھی ممل احترام کرتے ہیں محمل احترام کرتے ہیں کرتے ہیں محمل کرتے ہیں کرت

من الله) معصوم عن الحطاء مفترض الطاعه يا افضل من الأنبياء تنايم كرتے بين اور نه بى الن مع العقيده بزرگان اسلام سے مفسوب منفی شيعه روايات و احادیث كو درست سجعتے بين ان شيعه روايات و احادیث كی بحی صورت حال به ہے كه ندكوره شيعه فرقے نه تو أيك دو سرے كه الموں كى روايات و احادیث قبول كرتے بين اور نه بى تفسيرو حدیث و فقه و فيرو كے سالم بين ايك دو سرے كى كتابوں كو متند تنايم كرتے بين اور نه بى تفسيرو حدیث و فقه و فيرو

اس کے برتکس دنیا بھر کے نوے فیصد سے زائد مسلمان جو صدیوں سے عقیدہ اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہیں ' قرآن و حدیث اصول و عقائد ' فقہ و تغیر اور تاریخ و تصوف و فیرہ کے سلمہ بیں مشترکہ سرائے کے حال ہیں۔ نیز اہل سنت بالاتفاق کسی ایسے المام مہدی کو بھی تنظیم نہیں کرتے جو ساڑھے گیارہ سو سال سے غائب بار ہویں اثنا عشری المام میں ' بلکہ روایات اہل سنت کے مطابق آخری زمانہ ہیں خاندان رسالت ہیں سے ایک مطابق آخری زمانہ ہیں خاندان رسالت ہیں سے ایک مطابق آخری زمانہ ہیں خاندان رسالت ہیں ہے۔

مہلی صدی ہجری کے چند اہم شہدائے مظلومین (رض) ۱- اول شہید اہل ہیت ممزاد رسول (ص) سیدنا عبید بن حارث بن عبدالمعلب الماشی الفرقی 'شہید غزوہ بدر (م 17 رمضان 2ھ)۔

2- سيد الشمداء سيدنا حمزه بن عبد المعلب الماشي القرشي شهيد غزوه احد (م شوال وحد) 3- شبيه رسول (ص) سيدنا مععب بن عمير ، شهيد غزوه احد (م شوال وحد)-

4- محبوب رسول (ص) سيدنا زيد بن حارث شهيد جنگ مويد (م 6هـ)-

۱۵ - اول داماد رسول شو هرسیده زینب د خواهر زاده سیده خدیجه سیدنا ابو العاص بن رکیج
 الاموی القرقی "شهید ختم نبوت در جنگ بمامه بدست لشکر مسیله کذاب (م 3اه)-

المم و خلیفه ثانی والد ایل بیت رسول سیده حفید ام المؤومنین سید نا عمر بن الحطاب
 العدوی الغرشی شمید محراب مسجد نبوی بدست مجوسیان (کم محرم 24ه)-

7- المم و خليفه ثالث عفان الاموي المورد و مول (ص) جامع قرآن سيدنا عثان بن عفان الاموي الغرقي و والنورين و فليفه ثالث خالوئے حسنين شهيد مدينه (م 18 ذوائج 35ھ)-الغرقي والنورين والجرتين خالوئے حسنين شهيد مدينه (م 18 ذوائج 35ھ)-8- کي از عشره مبشوا طالب قصاص عثان سيدنا عليه بن عبيد الله التميمي القرشي، شهيد

جنگ جمل بدست کو نیان (م جمادی الثانی 36ھ)۔

9- کے از عشرہ مبشرہ' طالب قصاص عثان' پھوپھی زاد رسول' برادر زادہ سیدہ خد کے و واماد ابو بکر' سیدنا زبیر بن العوام الاسدی القرشی' شہید جنگ جمل بدست کوفیان (م جمادی الثانی 36ھ)۔

10- سيدنا محاربن ياس شهيد جنك مغين بدست شاميان (م 37ه)-

اا- امام و خلیفه چهارم و اماد و پچا زاد رسول (ص) شوهر سیده فاطمه و سیدنا علی بن ابی طالب الماهمی القرشی شهید محراب مسجد کوفه و برست خوارج (م 21 رمضان 40 ص)-

12- نواسه رسول و فرزند بتول سيدنا حسين بن على الماشى القرشى شهيد كربلا بدست كوفيان (م 10 محرم 61هه)-

13- نواسه امام اول و خلیفه بلانصل ابو بکر صدیق و برادر زاده نبی و علی و خوا هر زاده سیده عائشه 'سیدنا عبدالله بن زبیرالقرشی' شهید مکه بدست لشکر حیاج (م جمادی الثانی 13هه)۔ 14- خلیفه راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز الاموی القرشی' شهید دمشق (م رجب 101هه)۔

## 2- مخضراحوال يزيد

یزید بن معاویہ کے حامیان و کالفین بالعوم اس کے ذاتی حالات کے بارے میں بنیاوی معلومات ورج کی معلومات ورج کی معلومات ورج کی جاری ہیں۔ جاری ہیں۔

يزيد كانام ونسب اور ذاتي حالات

منید کے دادا سیدنا ابوسفیان اموی قربتی وادی سیدہ صند آیا بزید والد معاویہ اور پیوپھی ام الموسین سیدہ ام حبیب (رملہ) تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین میں سے جیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزید کے پھوچھا ہیں۔

سیدنا ابوسفیان فنح مکہ (۱۵ رمضان کھے) سے چند روز پہلے مسلمان ہوئے اور ان کے گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دار اللمان قرار دیا۔ سیدہ حند زوجہ ابوسفیان بھی اسی دوران میں مسلمان ہو نمیں اور سیدنا حزہ کی شادت کے بعد ان کا کلیجہ چہانے پر ان کی توجہ نبی علیہ السلام نے قبول فرمائی اور بیعت نبوی سے مرفراز ہو نمیں۔

سیدنا ابوسفیان کی ایک آنکھ غزوہ طائف ہیں اور دوسری جنگ رموک ہیں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگی۔ آپ کی زوجہ سند اور بیٹے رومی عیسائیوں کے خلاف جنگ میں موجود سند اور بیٹے رومی عیسائیوں کے خلاف جنگ میں موجود سند جنگہ غزوہ حثین میں بھی سیدنا ابوسفیان اور ان کا خاندان شریک سے غزوہ رموک میں اپنی پرجوش تقریروں سے سیدنا ابوسفیان مجاہدین کی ہمت افرائی کرتے ہوئے فرماتے جاتے ہے:۔

هذا يوم من ايام الله فانصروا دين الله ينصر كم الله-

(بر الله ك ايام جماد من س ايك ب يس الله ك دين كى مدد كرو الله تمهارى مدو قرائد كالله تمهارى مدو قرائد كال

یزید کے تایا سیدنا بزید بن ابی مفیان شام پر حملہ کرنے والے محابی فاتحین اور سپہ سلاروں میں سے ایک تھے اور انہیں سیدنا عمرفاروق نے امیرومشق مقرر کیا تھا۔ اور انہی کے نام پر بزید بن معاویہ کانام رکھا گیا' جبکہ سیدنا معاویہ بعض روایات کے مطابق فتح کمہ کے موقع پر نہیں بلکہ صلح حدید ہے بعد (6 یا 7ھ میں) مسلمان ہوئے گر اعلان و اظہار فتح مکہ کے سال کیا۔ (الاصابہ لابن جربروایت واقدی)۔ آپ کاتب وی اور غزوہ طائف و حنین و جوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک جہاد تھے اور سیدنا علی وحسن کے بعد ہیں برس تک آخری محابی خلیفہ کے طور پر امور ریاست سرانجام دیتے رہے۔

فوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی سیدنامعادیه کی بیس ساله عظیم الثان ایامت و خلافت کو شرعا ورست قرار دیتے ہوئے فراتے ہیں۔

"واما خلافة معاوية فثابتة صحيحة بعد موت على وبعد خلع الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما نفسه عن الخلافة و تسليمها الى معاوية".

(عبدالقادر الجيلاني غنية الطالبين ص ١٦٠٥)

ترجمہ: حضرت علی کی وفات اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنما کے ظافت سے دستبروار ہوکر اے حضرت معاویہ کے سرو کردینے کے بعد حضرت معاویہ کی خلافت ورست اور عابت شدہ ہے۔

سیدنا معاویہ کے بارے میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرال متی:۔

اللهم أجعله هاديا و مهديا واهدبه

(مشكاة المصابيح باب جامع المناقب).

داللهم علمه الحساب والكتاب وقه العذاب.

(على متقى كنز العمال ج 1 من 13).

ترجمہ: اے اللہ انہیں حساب و کتاب کا علم عطاء فرمااور عذاب سے محفوظ رکھ۔ 3- سیدنا معاویہ تل نے خلافت عثانی میں پہلا بحری بیڑا تیار کراکے قبرص کو بحری جماد

ے در سے فتح کیا ،جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:۔

اول جيش من امتى يغزون البحر قداو جبوا-

(صحيح البخاري كتاب الجهاد برواية المحرام بنت ملحان،

ترجمہ:۔ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ کرے گااس کے لئے مغفرت واجب

-

سیدنا معاویہ کے بارے میں عام طور پر یہ آثر دیا جاتا ہے کہ وہ سیدنا علی کے مقابلے میں اپنی فلافت قائم کرنا چاہتے تھے' جبکہ دیگر وجوہ کے علاوہ در حقیقت جامع اموی میں آویزال اور عدید ہے ارسال شدہ سیدنا عثمان کے خون آلود کرتے اور ان کی المیہ سیدہ ناکلہ کی ہوئی انگلیوں نیز خط بنام سیدنا معاویہ بسلسلہ شاوت عثمان نے اہل شام کو بیعت علی سے بسلے قصاص عثمان کے مطالبہ پر ابھارا تھا۔ مؤورخ اسلام شاہ معین الدین نددی قدیم کتب تاریخ کے حوالہ سے سیدنا علی و معاویہ کے ماین جنگ صفین (37ء) کے سلسلہ میں کتب تاریخ کے حوالہ سے سیدنا علی و معاویہ کے ماین جنگ صفین (37ء) کے سلسلہ میں جس میں ستر ہزار سے زائد مسلمان مقتول ہوئے' لائے میں کہ جمادی الاولی 37ء میں ہا قاعدہ جس میں او حرام کی وجہ سے ملتوی ہوگئن۔

الالوائے بنگ کے بعد خیر خواہاں امت نے پیر صلح کی کوشٹیں شروع کردیں کہ شاید اس حد پر یہ خانہ بنگی رک جائے اور مسلمانوں کی قوت آپس میں نکرا کر برباد نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابودرواء(رض) اور حضرت ابو المد بافی (رض) امیر معاویہ (رض) کے پاس کے اور ان سے کما کہ علی (رض) تم سے ذیادہ خلافت کے مستحق ہیں 'پیر تم ان سے کیوں بنگ کرتے ہو۔ انہوں نے بواب دیا عثمان کے خون ناحق کے لئے۔ ابو المد نے کہا کہا علی نے عمان کو قبل کیا ہے؟ امیر معادیہ نے بواب دیا ۔اگر قبل نہیں کیا ہے تو قا تکوں کو بناہ دی ہے۔ اگر وہ انہیں ہمارے حوالے کردیں تو ہیں سب سے پہلے ان کے اتھ پر بیعت کرلوں گا۔ ان دونوں بزرگوں نے واپس جاکر حضرت علی کو معادیہ کا مطالبہ سنایا۔ اسے من کر

ان دونوں بزرگوں نے واپس جاکر حضرت علی کو معادیہ کا مطابہ سایا۔ اسے من کر حضرت علی کی فوج سے جیس بزار آدی نکل پڑے اور نعرہ لگایا کہ ہم سب عثان کے قاتل ہیں۔ بید رنگ دکی کر دونوں بزرگ ساحلی علاقہ کی طرف نکل گئے اور اس جنگ میں کوئی حصہ نہ لیا"۔

اشله معین الدین ندوی تاریخ اسلام نصف اول می 268-269 بحواله الاخبار اللوال الله الله عدری تاشران قرآن لمیشد کله ور) -

یر صغیر کے جلیل القدر عالم و صوفی و مجاہد امام ربانی مجدد الف ثانی نے اپ ایک مکتوب میں "شارح موافق" کی اصلاح فرماتے ہوئے لکھا ہے:

" بے بات صحت سے مانی ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ 'حقوق اللہ اور حقوق عباد المسلمین دونوں کو بورا کرتے ہے اور خلیفہ عادل تھے۔ حضور نے حضرت امیر معاویہ رضی

الله عنه کے حق میں خصوصی دعا فرائی:۔

اے اللہ اے کتاب اور حساب کا علم عطا فرمااور عذاب سے بچا۔ خداوندا اس کو ہادی و مهدی بنا۔

حضور کی مید دعائمیں یفنینا" قبول ہو تھیں"۔

(پیرزادہ اقبال احمد فاروتی محابہ کرام کمنوبات حضرت مجدد الف ٹائی کے آئینے میں مس 38 والا مور کمنید نیوبیہ 1991ء)۔

مجدد الف ٹائی حضرت امیر معلوب رمنی اللہ عند کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں:۔

" معرف میں مانے جاتے ہیں۔ ان کے علم" تقوی پر کسی کو اختلاف نہیں۔ آپ کا یہ فتوی ہے محدیث میں مانے جاتے ہیں۔ ان کے علم" تقوی پر کسی کو اختلاف نہیں۔ آپ کا یہ فتوی ہے کہ حضرت معاویہ اور ان کے رفیق کار حضرت عمروبن العاص کو گالی دینے والا واجب القتل ہے۔ امیر معلویہ کو گالی دینا حضرت ابو بحر صدیق محضم کو گالی دینا حضرت ابو بحر صدیق محضم کو گالی دینا ہے۔

یہ معالمہ (اختلافات اور محاریات) صرف حضرت معادیہ کا نہیں ان کے ساتھ لصف سے زیادہ صحابہ رسول بھی شامل ہیں۔ اس طرح آگر حضرت علی کرم اللہ وجعہ سے مخالفت یا اختلاف کرنے والے کو کافریا فاسق کہا جائے تو است مسلمہ کے نصف سے زیادہ جلیل القدر صحابہ دائرہ اسلام سے باہر نظر آئیں گے۔ آگر اس نظریہ کو نقل اور عقل کے خلاف ہوتے ہوئے ہوئے بھی شام کرلیا جائے تو دین کا انجام ، بجز بربادی کے کیا ہوسکتا ہے؟ حضرت امام غزالی مسئلہ نہیں تھی۔ یہ وضاحت فرائی ہے کہ حضرت علی اور حضرت معادیہ کی جنگ خلافت کا مسئلہ نہیں تھی۔ یہ تو حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ کے تصاص کا اجتماعی مسئلہ تھا۔ شیخ ابن حجر مسئلہ نہیں تھی۔ یہ تو حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ کے تصاص کا اجتماعی مسئلہ تھا۔ شیخ ابن حجر مسئلہ نہیں تھی۔ یہ تو حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ کے تصاص کا اجتماعی مسئلہ تھا۔ شیخ ابن حجر مسئلہ نہیں تھی۔ یہ تو حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ کے تصاص کا اجتماعی مسئلہ تھا۔ شیخ ابن حجر منہ تو اسے اہل سنت کے عقائمہ کا ایک حصہ قرار دیا ہے "۔

(پیرزادہ اقبال احمد فاروتی مسحابہ کرام کمتوبات حضرت مجدد الف ٹانی کے آئینے میں مس

یزید کی پھوچھی سیدہ ام حبیبہ (رملہ) بنت الی سفیان زوجہ رسول(ص) اور ام المومنین س جو بجرت حبشہ سے پہلے مکہ میں مسلمان ہوکر اسپے شوہر کے بمراہ تھم نبوی کے مطابق حبثہ کو اجرت فرما گئی تھیں۔ حبثہ میں ان کا شوہر عیمائی ہو گیا اور اس بناء پر علیحری عمل میں آئی۔ چنانچہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیام بجوایا اور شاہ حبثہ نجائی نے نکاح پڑھاکر تھے تخانف کے ساتھ بارگاہ رسانت ماب(ص) میں مدینہ منورہ روانہ کیا۔ ہی وہ سیدہ بین جننوں نے محاصرہ امام و ظیفہ خالث عثمان غنی کے دوران میں اپنی جان خطرہ میں ڈال کر سیدنا عثمان کو پائی کا مشکیرہ اور سامان خورو و نوش پنچانے کی کوشش فرمائی مگر بلوائیوں نے سے کوشش فاکام بناکر واجب الاحترام پردہ دار حرم رسول ام المومنین کے ساتھ بر تمیزی کی۔ ہیں ام المومنین ام جیبہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوسفیان و سیدہ بند کے داماد سیدنا برنید و معادیہ کے بنوئی اور برنید بن معاویہ کے بھو بھا ہیں۔ دیگر اموی و حافی یاجی سیدنا برنید و معادیہ کے بنوئی اور برنید بن معاویہ کے بھو بھا ہیں۔ دیگر اموی و حافی یاجی سیدنا برنید و معادیہ کے بنوئی اور برنید بن معاویہ کے بھو بھا ہیں۔ دیگر اموی و حافی یاجی سیدنا برنید و معادیہ کے بہنوئی اور برنید بن معاویہ کے بھو بھا ہیں۔ دیگر اموی و حافی یاجی سیدنا برنید و معادیہ کے بہنوئی اور برنید بن معاویہ کے بھو بھا ہیں۔ دیگر اموی و حافی یاجی سیدنا برنید و معادیہ بین ہیں۔

یزید کی والدہ سیدہ میسون کینی عربوں کی مشہور شاخ بنو کلب کے سردار بحدل بن انف اللی کی صاحبزادی تھیں۔ ابن کثیران کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

"وكانت (ميسون) حازمة عظيمة الشان جمالاً ورياسة و عقلاً و دينا"، - (أبن كثير 'البداية والنهاية' عن ص ١٩٥هـ

ترجمہ :- وہ (میسون) عقل و دانش' حسن و جمال' مرداری و دینداری کے لحاظ ہے عظیم المرتبت تغییں۔

یزید کی دادت ایک روایت کے مطابق 22 میں اور دو سری روایت کے مطابق 25 میں ہوئی۔
میں ہوئی۔ بہلی روایت سیح تر ہے۔ علامہ ابن کیٹر سن 22 می کالات میں لکھتے ہیں:۔
"وفیها ولد یزید بن معاویة و عبدالملک بن مروان" (البدایة 125/1)۔
ترجمہ :۔ اور ای سال (22م) میں بزیر بن عاویہ اور عبدالملک بن مروان کی ولادت ہوئی۔

یزید کا نام اپنے آیا اور جلیل القدر محانی رسول کیے از فاتحین شام و امیرومشق سید تا یزید بن ابی سفیان کے نام پر رکھا گیا۔

سیدہ میسون کے بطن سے سیدنا معاویہ کی دو بیٹیاں امتہ المشارق اور رملہ بھی پیدا ہو کیں جن جن جن میں سے پہلی چھوٹی عمر میں دفات پائٹیس اور دو مری سیدہ رملہ کی شادی سیدنا عثمان غنی کے بیٹے عمرو بن عثمان سے ہوئی۔ اور ان رملہ کی بہو سکیٹ بنت حسین تھیں جو زید

بن عمرو بن عثمان كى زوجيت بيل آئيں۔ (ابن تخيبه ممرا 1303 هـ مصر 194 هـ مصر 194)-

تعليم وتربيت

یزید کا زمانہ رضاعت اپ نضیال قبیلہ کی دایہ کے خیمہ میں اموی و ہائمی گرانوں کے دستور کے مطابق بسر ہوا۔ بعد ازاں دستور زمانہ کے مطابق قرآن و مدیث عربی زبان واوب علم الانساب شعر و خطابت شہ سواری نون حرب وغیرہ ضروری علوم و نون سے کماحقہ واقفیت حاصل کی۔

اساتذہ میں جربن مثلا السیانی المذلی نمایاں تنے جو علم الانساب سے خصوصی ولیسی کی مناء پر وخش النساب کے نام سے معروف ننے۔ بھرہ سے ومشق آکر اقامت اختیار کی نقی اور ابن جرکی تصریح کے مطابق سحالی رسول (ص) نتھ۔

"يقال له صحبة وقال نوح بن حبيب الفر مسى: فيمن نزل البصرة من الصحابة دغفل النسابة".

بیان کیا جاتا ہے کہ وہ محالی تھے۔ نوح بن حبیب فرمسی کا تول ہے کہ جو محابہ بھرہ میں مقیم ہوئے ان میں وغش النسابہ بھی تھے۔

علاوہ ازیں وارالخاافہ ومثق میں موجود اور وہاں تشریف لانے والے مختف سحابہ کرام رضی اللہ عنم سے ملاقات و استفادہ کے مواقع میسر سے۔ سیدنا عبدالمطلب بن ربیعہ بن طارث بن عبدالمطلب بن ہائم جو رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چپا زاد اور صحابی بن صحابی سحابی سخت و مشت آگر مقیم ہوگئے ہے۔ یزید سے شفقت و صحابی شخت و مشت آگر مقیم ہوگئے ہے۔ یزید سے شفقت و محبت کا خصوصی تعلق رکھتے ہے۔ حتی کہ وفات کے وقت بزید کے حق میں ذاتی وصیت فرام کے۔ ابن حزم لکھتے ہیں:۔

"عبدالمطلب بن ربيعة بن الحآرث بن عبدالمطلب بن هاشم صحابي- انتقل الى دمشق وله بهادار- فلمامات اومى الى يزيد بن معاوية وهو اميرالمئومنين وقبل وصيته"-

(جمهرة الانساب لابن حزم ص 64)-

ترجمه: - حطرت عبد المعلب بن ربيه بن حارث بن عبد المعلب بن باشم محالي تصدوه

دمفق نتقل ہو محتے تھے اور وہاں ان کامکان بھی تھا۔ وفات کے وقت یزید بن معادیہ کو جو اس وقت امیرالمومنین تھا' اپناوصی و وارث بنا گئے اور یزید نے ان کی وصیت کو قبول کرلیا۔ حلیہ وصفات بزید

نی ملی الله علیہ وسلم اور سیدنا علی کے چپا زاد بھائی ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس (م 68ھ) یزید کے بارے میں فراتے ہیں:۔

وان ابنه یزید نمن صالحی اهله فالزموا مجالسکم واعطوا بیعتکم ا

2-سيدنا حسن وحسين كے پچازاد اور بهنوكى سيدنا عبدالله بن جعفرطيار فرماتے بين-"قال ابن جعفر :- تلو موننى على حسن الراى فى هذا يعنى يزيد"-رابن كثير 'البداية والنهاية' جه ص 220-

ترجمہ:۔ ابن جعفرنے فرمایا: تم اس بزید کے بارے بیں میری عدو رائے پر مجھے کیے ملامت کر کتے ہو؟۔

3- یزید پر فسق و فجور کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے برادر حسنین سیدنا محد بن علی' ابن الحنفیہ (م81ھ) فرماتے ہیں:۔

وقد حضرته واقمت عنده فرايته مواظبا على الصلاة متحريا المخير يسال عن الفقه ملازما اللسنة".

(أبن كثير 'البداية والنهاية 'ج 8' ص 243).

ترجمہ: بیں اس (یزید) کے پاس کیا ہوں اور اس کے پاس مقیم رہا ہوں 'پس میں نے اسے نماز کاپابٹد 'کار خیر میں سرگرم 'فقہ پر عنقتگو کرنے والداور پابٹد سنت پایا ہے۔ 4۔ علامہ ابن کثیر' یزید کی شخصیت و تعلیم و تربیت کے حوالے سے لکتے ہیں:۔ "وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم و الحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الراى في الملك - وكان ذا جمال حسن المعاشرة"-

رابن كثير البداية والنهاية عن ص 220 و تاريخ الاسلام للذهبي عن ص 95)...

ترجمه به برید میں حلم و کرم "فصاحت و شاعری شجاعت اور امور مملکت میں اصابت رائے جیسی قابل تعریف صفات پائی جاتی تھیں۔ نیز وہ خوبصورت اور عمدہ آداب معاشرت کا حال تھا۔

عند مصنف ابن الى الحديد شارح " نج البلاغه" لكية بين --

"كان يزيد بن معاوية خطيبا" شاعرا" وكان اعرابي اللسان بدوى اللهجة"-(ابن ابي الحديد شرح نهج البلاغة ع: ص ١٤٥-٤٥٥)-

ترجمه: يديد بن معاديد خطيب وشاعر تها اس كالب ولهجه بدود ال كل طرح فصيح اور محده

جسمانى لحاظ سے يزيد بلند قامت أكور سے رئك كا تعاد بقول باذرى:-هـ "كان ابيض و كان حيسن اللحية خفيفها"-

البلاذري انساب الاشراف جه ص ١٥-

وہ (مزید) گورے رنگ کا اور ملکی خوبصورت ڈا ڑھی والا تھا۔

عالمی شہرت یافتہ ترک عالم و متورخ حاجی خلیفہ ' دیوان بزید بن معاویہ کے حوالہ سے کلھتے ہیں۔

"اول من جمعه ابو عبدالله محمد بن عمران المرزباني البغدادي وهو سفير الحجم في ثلاث كراديس - وقد جمعه من بعده جماعة و زادوا فيه اشياء ليست له و شعر يزيد مع قلته في نهاية الحسن - وميزت الابيات التي لهمن الابيات التي ليست له وظفرت بكل صاحب البيت" -

(حاجي خليفة كشف الظنون عن آسامي الكتب و الفنون طبع القسطنطينية ١٠٥٥هـ ج١ ص ١٥٥٥)-

ترجمہ بدسب سے پہلے اس (دیوان بزید) کو عبداللہ بن محدین عمران المرزبانی البغدادی نے جمع کیا 'جو کہ چھوٹے جم کا نئین اور ات پر مشتل تھا۔ ان کے بعد ایک جماعت نے اسے جمع کیا اور اس میں ایسے اشعار کا اضافہ کردیا جو بزید کے نہیں ہیں۔

اور یزید کی شاعری قلیل ہونے کے باوجود انتمائی عمدہ ہے۔ میں یزید کے اشعار 'اور ان اشعار کو جو اس کے نہیں' (گراس سے منسوب کردیئے گئے ہیں) علیحدہ علیحدہ کرچکا ہوں' اور جس جس کا جو شعرہے' اس شاعر کا نام بھی معلوم کرلیا ہے۔

روایت مدیث

ابن كثيرة روايت كيام كريز محاب مصل اعلى طبقه تابعين مين معابة وهي "وقد ذكره ابو ذرعة الدمشقى في الطبقة التي تلي الصحابة وهي العلياء وقال له احاديث"- ابن كثير 'البداية والنهاية جه' من عديد

ترجمہ:۔ ابو ذرعہ ومشقی نے برید کا ذکر صحابہ سے متصل بلند مرتبہ طبقہ آبعین میں کیا ہے'اور بیان کیا ہے کہ اس سے احادیث مروی ہیں۔

١- يزير ف اپ والد حفرت معاويد كى سند س روايت كيا بكد :-

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ير دالله به خيرا- يفقهه في الدين "- «البداية «/226ء.

ترجمہ: - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: - جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرباتا ہے اسے دین کی سجھ بوجھ عطاء کردیتا ہے۔

2- بزید نے سیدنا ابو ابوب انساری کی سند سے رسول اللہ علیہ وسلم سے روانت کیا ہے کہ آپ نے فرمایان

"من مات ولم يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة".

ترجمہ: جو مخص اللہ کے ساتھ کی چزکو شریک ٹھمرائے بغیر وفات پائے تو اللہ اسے جنست میں داخل قربائے گا۔

مج و زیارت حرین بزید نے تین سال (52°51 اور 53ھ) میں امیرالج کی دیثیت سے ج کیا۔ "حج بالناس یزید بن معاویة فی سنة احدی و خمسین و ثنتین و خمسین و ثلاث و خمسین" - (ابن کثیر 'البدایة والنهایة جه' ص 229)-ترجمه به بنید بن حادید نے س اکیاون ' باون اور ترین (جری) می لوگول کو (بحیثیت امیر) حج کرایا-

ازواج واولاد

یزید کی پہلی ہوی والدہ معاویہ ٹائی بنو کلب ہیں سے تھیں ان کے انتقال کے بعد دیگر چار خواتین سے مختلف او قات میں شادیاں کیں ' جن میں وجود میں سیدنا حسین کے بچا زاد کور بسوئی (شوہر سیدہ زینب) سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار کی بئی سیدہ ام محمہ سادی بھی شامل ہے۔ (جمر قا الانساب لابن حزم' می 62)۔ نیز ازواج یزید میں سیدہ ام مسکیل بنت عاصم بن عمرفاروق' خالہ عمربن عبدالعزیز بھی شامل ہیں (وصی میزان الاعتدال فی نفذ الرجال ' عاصم بن عمرفاروق' خالہ عمربن عبدالعزیز بھی شامل ہیں (وصی میزان الاعتدال فی نفذ الرجال ' ج وی می مول پر بیل الکنی لائسوہ)۔ اس طرح کل پانچ شادیاں درج ذیل خواتین سے کیں۔ عاصم اور باقی شادیاں ان کی وفات کے بعد کیں۔ اور اقی شادیاں ان کی وفات کے بعد کیں)۔

2- سيدو فائت (حيد) بنت الي هاشم بن عتب بن ربيد-

و-سيده ام كلوم بنت عبدالله بن عام امويه قرشيه-

4-سيده ام محد بنت عبدالله بن جعفر طيار عاشميه قرشيد-

عدوب قرشيد سيده ام مسكين بنت عاصم بن عمرفاروق عدوب قرشيد-

علاوه ازیں سیده آمنه ' دوجه سیدنا حسین و والده علی آکبر (عمر) سیده میمونه بنت الی مغیران کی بینی اور بزید کی بجو بھی زاد بهن تھیں۔ (جمره الانساب ابن حزم ' ص 255 و طبری عج 13 من 19)۔

اولاد ہندہ میں اور چھ بیٹیوں کے نام کتب آریخ میں ملتے ہیں۔ میرد کے تیرہ بیٹوں اور چھ بیٹیوں کے نام کتب آریخ میں ملتے ہیں۔ فرز ندان بزید

1- معاویہ عانی (سب سے بوے اور انتمالی متنی بیٹے تھے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد رضاکارانہ دستبردار ہو گئے)۔

> 2- خلا 3- عبدالله الأكبر 4- ابوسفيان 5- عبدالله الاصغر (للب الاسوار) 4- عد 1- ابوبكر 2- عمر 9- عنان 10- عبدالرحمٰن اا- عتب

12- يزيد 13- عبدالله (اصغر الاصاغر الين سب سے چھوٹے مشہور تھے)۔ وختر الن يزيد

١- عاتكم زوجه خليفه عبدالملك بن مروان-

2- ام يزيد زوجه الاصغ بن عبد العزيز بن موان-

3- رمله زوجه عبادين زياد-

4- ام عیدالرحن زوجه عبادین زیاد (بعد وفات رمله)ب

3- أم محد دوجه عمروبن علبه بن الي مفيان-

6- ام عثان زوجه عثان بن محد بن الي مغيان-تمونه كلام يزيد

1- سیدنا حسن بن علی رمنی الله عنما کی وفات (50ھ) پر سیدنا عبد الله بن عباس (ئی و علی کے چیا زاد) سے دمشق میں تعزیت کرتے ہوئے بزید یول ممکلام ہوا:۔

"رحم الله ابا محمد واوسع له الرحمة وافسحها واعظم الله اجرك واحسن عزاك وعوضك من مصابك ماهو خيرلك ثوابا و خير عقبى".
«ابن كثير 'البداية والنهاية 'جه' ص ١٤٠٥...

ترجمہ: - اللہ ابو محمد (حسن بن علی) پر رحم فرمائے اور ان کے لئے اپنی رحمت کو وسیع و عربیش فرمائے۔ آپ کو حسن عزا سے نوازے اور اس معیبت پر ابیا اجر دے جو آپ کے لئے تواپ و عاتبت کے لحاظ سے بھترین ہو۔

2- محاصرہ تسلنطینیہ کے دوران میں سیدنا ابو ابوب انساری کا انتقال ہوا اور زرید نے وصیت کے مطابق نماز جنازہ کے بعد تسلنطینیہ کی نصیل کے قریب تدفین شروع کی تو قیصر م روم نے قلعہ کے اندر سے سوال کیا کہ بید کیا کردہے ہو؟ بزید نے جواب دیا:۔

"صاحب نبینا وقد سئالنا ان نقد مه فی بلادک و نحن منفذون

وصيته اوتلحق ارواحنا بالله"-(ابن عبد ربه العقد الفريد ع: ص ١٥١)-

ترجمہ :- بیے ہمارے نمی کے محالی ہیں اور انہوں نے ہمیں ومیت فرائی ہے کہ ہم انہیں تہمادے ملک میں آگے تک لے جاکر دفن کریں۔ ہم ان کی دمیت نافذ کرکے رہیں مح جاہے اس کام میں ہماری او داح پرواز کرکے خدا سے جاملیں۔ اس پر ایمرروم نے مسلمانوں کا محاصرہ ختم ہوجائے کے بعد سیدنا ابو ابوب کا جمد مبارک قبرے باہر نکل میں ایک و شمکی دی جس کے جواب میں امیر الشکر یزید نے "ناسخ التواریخ" کے شیعد مولف کے مطابق قیصر کو مخاطب کرتے کہا:۔

د "يا هل قسطنطينية هذا دجل من اكابر اصحاب محمد (ص) نبينا وقد دفناه حيث ترون والله لئن تعرضتم له لاهدمن كل كنيسة في ارض الاسلام ولا يضرب ناقوس بادض العرب ابدا-

امیرزا محمد تقی سپهر کاشانی ناسخ التواریخ جلد دوم کتاب دوم ص 66-

ترجمہ :- اے اہل قط طینے یہ ہمارے نبی محمد (ص) کے اکابر صحابہ میں ہے آیک ہستی میں۔ ہم نے انہیں اس عِکہ دفن کیا ہے جو تہیں نظر آرہی ہے۔ خدا کی قشم آگر تم نے ان کی قبر کی ہے حرمتی کی تو میں عالم اسلام کے تمام گرہے منہدم کروادوں گااور سرزمین عرب میں تاقیامت گرجوں کی گھنیزاں نہ نج یا کیں گی۔

اس پر قیصر نے معذرت کی اور قبر کی حفاظت کاوعدہ کیا۔ ابن سعد لکھتے ہیں:۔

"توفى ابو ايوب عام غزا يزيد با عاوية القسطنطينية فى خلافة ابيه سنة عده وصلى عليه يزيد بن معاوية وقبره باصل حصن القسطنطينية بارض الروم ان الروم يتعاهدون قبره و يزور ونه و يستسقون به اذا قحطوا" - (طبقات ابن سعد ص عدد) م

ترجمہ: حضرت ابو ابوب انساری کا انتقال اس سال ہوا جب یزید بن معاویہ نے اپنے والد کی خلافت کے زمانہ ہیں تسلنطینیہ پر جملہ کیا۔ ان کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی اور ان کا مزار ارض روم میں تسلنطینیہ کی نصیل تلے ہے۔ روی (عیسائی) آپ کے مزار پر باہم معاہدے کرنے آتے ہیں۔ قبر کی زیارت کرتے ہیں اور قبط کے زمانے ہیں آپ کے وسیلے معاہدے کرنے ہیں۔ تبر کی دیا مائے ہیں۔

4۔ ایک روایت کے مطابق سیدنامعاویہ (م رجب 60ھ) کی نماز جنازہ بزید نے پڑھائی۔ چنانچیہ محد بن اسحاق اور امام شافعی کی روایت کے مطابق آنیا ہی ہوا۔

"فصلى عليه ابنه يزيد" (أبن كثير 'البداية والنهاية ١٩٥/١٤)-

ترجمہ: پس آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے برید نے پڑھائی۔ سیدنا معاویہ کی جبیرو تکفین ان کی وصیت کے مطابق عمل میں آئی۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ:۔

"أن يكفن في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كساه اياه وكان مدخرا" عنده لهذا اليوم- وان يجعل ما عنده من شعره وقلامة اظفاره في فمه و انفه و عينيه واذنيه"- ابن كثير 'البداية ١٩٤/٥-

ترجمہ: حضرت معاویہ نے وصیت فرائی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کروہ کیڑے میں کفنایا جائے جو اس روز کے لئے انہوں نے سنبھال رکھا تھا۔ اور آپ(م) کے جو بال اور ناخن مبارک ان کے پاس محفوظ ہیں' وہ ان کے منہ' ناک' آپوں اور کانوں میں رکھ دیئے جا کیں۔

دو سری روایت کے مطابق سیدنا معاویہ کے انتقال (بروایت اصح 22 رجب 60ھ) کی خبر سن کر بزید حوارین سے دمشق پہنچا' قبر پر نماز جنازہ اوا کی' شہر آکر انساڈ ۃ جامعہ کا اعلان کرایا۔ اپنی اقامت گاہ خصراء میں عسل کیا' لباس سفریدلا' بھریا ہم آکر خطبہ دیا' ابن کثیر لکھتے ہیں:۔

"ثم خرج فخطب الناس اول خطبة وهو اميرالمومنين فقال بعد حمدالله والثناء عليه:

ایها الناس ان معاویة کان عبدا من عبیدالله انعم الله علیه ثم قبضه الیه و هو خیر ممن دونه و دون من قبله ولا از کیه علی الله عزوجل فانه اعلم به ان عفا عنه فبر حمته وان عاقبه فبذنبه وقد ولیت الاهر من بعده (ابن کثیر البدایة والنهایة جه ص ۱۹۶)

ترجمہ: پھروہ (یزید) باہر آیا اور امیرالموسین کی حیثیت سے لوگوں کو پہلا خطبہ دیا۔ پس حمد و شائے خداوند کے بعد کہنے لگا۔

لوگوا معاویہ بندگان خدا میں سے آیک بندے تھے۔ اللہ نے ان پر انعام فرمایا کیر انہیں اپنے پاس بلالیا۔ وہ آپ بعد والوں سے بہتر اور اپنے سابقین (ابو بکر و عمر و عثمان) سے کمتر مقام کے حاف تھے۔ لیکن میں اللہ عزو جل کے سامنے ان کی صفائی پیش کرنے کے لئے یہ نہیں کمہ دہا تھینا "اللہ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ آگر وہ ان سے در گزر فرمائے تو یہ اس

کی رجمت ہے۔ اور اگر وہ گرفت فرمائے تو بدان کی خطاؤں کی وجہ سے ہوگا۔ اور اب ان کے بعد خلافت کی ذمہ داری جمعے پر ڈالی گئی ہے۔

خطبات بن المعروف بد ابن عبد ربد الاندلى (م 328ء) ن ابن مشهور كتاب المعتقد الغريد" مين ملي الله عليه وسلم ك خطبه جمة الوداع ك بعد سيد ناابو بكر وعمرو على و العقد الغريد" مين بي صلى الله عليه وسلم ك خطبه جمة الوداع ك بعد سيد ناابو بكر وعمرو على و معلويه رمنى الله عنهم ك خطبات ورج ين ان ك ساته يزيد ك بحثيت خليفه چند معلويه رمنى الله عنهم ك خطبات ورج ين جن مين سه يزيد ك علم و خطابت اور اسلوب بيان كي نشائدى ك خطبات بعى ورج بين جن مين سه يزيد ك علم و خطابت اور اسلوب بيان كي نشائدى ك لئے ايك نظم ورج ورج ديل بيان كي نشائدى ك

"الحمدلله احمده و استعینه واومن به واتوکل علیه' و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یخلله فلا مادی له واشهد آن لا آله آلا آلله وحده لا شریک له وآن محمدا عبده و رسوله اصطفاء لوحیه و اختاره لرسالته وکتابه وفضله و اعزه واکرمه و نصره و حفظه ضرب فیه الامثال و حلل فیه الحلال وحرم فیه الحرام و شرع فیه الدین اعدادا و اندادا کثلایکون للناس حجة بعد الرشل و یکون بلاغا کلتوم عابدین و

او صيكم عباد الله بتقوى الله العظيم الذى ابتدا الامور بعلمه واليه يصير معادما وانقطاع مدتها وتصرم دارها -

ثم انى احذر كم الدنيا فانها حلوة خضرة حفت بالشهوات و راقت بالقليل واينعت بالفائى و تحببت بالعاجل لا يدوم نعيمها ولا يثومن فجيعها اكالة غوالة غرارة لاتبقى على حال ولايبقى لها حال لن تعدوا الدنيا اذا تناهت الى امنية اهل الرغبة فيها والرضا بها ان تكون كما قال الله عزوجل -

اضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء انزلناه من السهاء فاختلط به نبات الارض فاصبح مشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شئى مقتدراً- ونسئال ربنا والهنا وخالقنا و مولانا أن يجعلنا وأياكم من فزع يومئذ آمنين..

> ان احسن الحديث و ابلغ الموعظة كتاب الله يقول الله به:-واذا قرى القرآن فاستمعواله وانصتوا لعلكم ترحمون-اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمئومنين رئوف رحيم- فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم"-

(أبن عبد ديه المقد الفريد ع: ص 373 مطبوعه مصر ' 353هـ).

ترجمہ: - سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں ای کی حد کرتا ہوں اور ای سے بدد مانگا موں اور ای سے بدد مانگا موں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ای پر بحروسہ کرتا ہوں۔ اور ہم اینے نفوں کی شرارت اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی محراہ کرتے والا جمیں اور جسے اللہ محراہ کردے اسے کوئی ہدایت دیئے والا جمیں۔

میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول بیں جنہیں اس نے اپنی وتی کے لئے مختب فرمایا اور اپنی رسالت 'اپنی کآب اور اپنے فعل کے لئے انہیں افقیار کیا۔ انہیں عزت و کرامت بخشی 'ان کی مدو حفاظت فرمائی اور قرآن میں مثالیں بیان کیں۔ اس میں حلال کو حلال اور حرام کو حرام محمرایا 'شرائع دین بیان کئے 'اعذار و انداز کئے ماکہ پینیموں کے اطال اور حرام کو حرام محمرایا 'شرائع دین بیان کئے 'اعذار و انداز کئے ماکہ پینیموں کے مجان اللہ کے خلاف جمت قائم کرنے کا موقع نہ رہے۔ اور الل عبادت تک یہ پیغام پینیم بائے۔

یں حمیس خدائے بزرگ و برتر کا تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کر آموں جس لے اپنے علم سے امور کی ابتداء قرمائی اور عاتبت امور اس کی طرف لولتی ہے اور انتظاع مدت و تصرم دار اس کی جانب ہے۔

اس کے بعد میں تہیں دنیا ہے ڈرا آ ہوں جو مرمبز و شیری ہے۔ جے خواہشات نفسانی سے محیردیا گیا ہے۔ اس رکھتی ہے ا

اور جلد بازی سے محبت رکھتی ہے 'جس کی نعتیں ہیشہ نہیں رہیں اور جس کے حوادث سے المان نہیں۔ دنیا موذی 'ڈائن' دھوکا باز ہے 'نہ تو کسی ایک عائب براسے قرار ہے اور نہ اس کے لئے کوئی عالت ہیشہ برقرار رہتی ہے۔ دنیا سے رغبت رکھنے والوں کے ساتھ دنیا بالی نہیں رہتی اور نہ خود سے راضی رہنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کی صورت عال وہی باتی نہیں رہتی اور نہ خود سے راضی رہنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کی صورت عال وہی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے قربایا۔

(اے وقیر) ان کے لئے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کردیجے کہ وہ ایس ہو جیدے آسان سے ہم نے پانی برسایا ہو پھراس کے ذرایعہ سے زمین کی نبا آنت خوب گنجان ہو گئی ، پھروہ ریزہ ریدہ ہوجائے کہ اسے ہوا اڑائے لئے پھرتی ہو اور ائلہ تعالی ہر چیز پر بوری قدرت رکھتے ہیں۔(ا کھمٹ:45)۔

ہم اپنے رب و مولی اور الہ و خالق ہے التجاکرتے ہیں کہ وہ روز قیامت کی پریشانی ہے محفوظ رکھے۔

یقیقات بهترین کلام اور بلیغ ترین وعظ و نصیحت الله کی کتاب ہے ، جس کے بارے بیں الله فرما آیا ہے کہ:۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ اور خاموثی سے سنو باکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (الاعراف: 204)۔

## یزید کے آخری حالات اور وفات

یزید (22-64ء) نے تقریبا انیس سال کی عمرے انتالیس (39) سال کی عمر تک بیس سال این والد سیدنا معادید کی خلافت (41-60ء) بیس گزارے اور بحیثیت خلیفہ زادہ و ولی عمد امور سلطنت سرانجام دینے۔ پھر 22 رجب 60ء کو سیدنا معادید کی وفات کے بعد پونے جار سال تک تقریبا چھین لاکھ مراح میل پر محیط اسلامی سلطنت کے امور خلافت سرانجام دینے۔ (22 رجب 60ء تا 14 ریخ اللول 64ء)۔

یزید کا انتقال سیح بر روایت کے مطابق ۱۹ ریج الاول 64 ہے کو عارضہ نقرس کی وجہ سے حوارین میں ہوا جو تدمراور ومشق کے درمیان ایک پر فضا مقام ہے۔ برے بیٹے معاویہ ثانی نے نماز جنازہ پڑھائی اور واقدی کی روایت کے مطابق ومشق لاکر والد کے پہلو میں دنن کیا گیا۔

"وقال الواقدى: دفن يزيد بدمشق في مقبرة باب الصغير' ومات بحوادين 'فحمل على ايدى الرجال اليها وفيها دفن ابوه معاوية"۔

(البلاذري) انساب الاشراب جه ص ٥٥).

ترجمہ: واقدی کا کہنا ہے کہ بزیر کو دمشق کے قبرستان ''یاب الصغیر'' میں جہاں اس کے والد حضرت معاویہ کو دفن کیا گیا تھا' دفن کیا گیا۔ اس کی وفات حوارین میں ہوئی تھی چنانچہ لوگوں نے کندھوں پر اٹھاکر جنازہ قبرستان تک پہنچایا۔

تاہم ابو بکر بن منطلہ کے مرضہ بزید سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدفن دمشق نہیں 'حوارین ہے محر پہلی روایت صبح تر قرار دی جاتی ہے کیونکہ اس مرضیہ کے اشعار میں خوارین میں صرف وفات یانے کا ذکر ہے۔

## خلافت بزید و بیعت صحابه و اہل بیت (رض)

المت و ظائت بزید (رجب 60 هـ - رئی الاول 60 هـ) کنانه می کمه و دید کوفه و بهره اور معروشام سیب پورے عالم اسلامی میں صحابہ کرام کی کیرتدراد موجود تھی جن میں صحابہ کرام کی کیرتدراد موجود تھی جن میں صحابہ کرام رضی الله عنم کے اساء کرای کتب تاریخ و سیرت میں موجود ہیں اور ان میں ہے متعدد اکابر صحابہ و اہل بیت کے اتوال بی بین موجود ہیں۔ موجود ہیں اور ان میں ہے متعدد اکابر صحابہ و اہل بیت کے اتوال بی بیت کی اور دی موجود ہیں۔ ان تمام صحابہ کرام رضی الله عنم نے بزید کی امامت و خلافت کی بیعت کی واقعہ کرااو حق کے بعد بقید حیات اصحاب رسول (می) نے وفات بزید تک اے برقرار رکھا، جن میں سیدنا عبدالله بن عمر عبدالله بن عبر الله بن عبر الله بن الی سلمہ مخزوی عبدالله بن عبر الله بن الی سلمہ مخزوی مدوی قرقی والم سیدنا سلمہ بن الی سلمہ مخزوی قرقی اور ان کے بھائی ربیب رسول عمربن الی سلمی مخزوی سیدنا عبدالله بن عارف بن عبدالله بن عبدالله

"فاتسقت البيعة ليزيد في سائر البلاد ووفدت الوفود من سائر الاقاليم الييزيد (ابن كثير البداية والنهاية عه ص 220)-

ترجمہ:۔پس بزید کی بیعت تمام علاقوں میں کرئی گئی ور تمام اقالیم سلطنت سے وقود بزید کے پاس حاضر ہوئے۔

علامہ سید محود احمد عبای ہاشی محابہ کرام کی بیعت بزید کے حوالہ سے فراتے ہیں:۔

الاصفرت حسین کے اقدام خردج کے وقت جیسا کہ پہلے فہمنا ذکر ہوچکا ہے ' تجاز و عراق و و بگر ممالک اسلامیہ بیس رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی وہ بزرگ و مقدس بستیاں موجود و ضوفشاں خیس جنبوں نے سالما سال شمع نبوت سے براہ راست اخذ فور کیا تھا۔ ان بیس سے متعدد وہ حضرات بھی خے جنبوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعیت بیس غروات اور آپ کے بعد جمادوں بیس شریک ہوکر باطل قوتوں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ میں غروات اور آپ کے بعد جمادوں بیس شریک ہوکر باطل قوتوں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سعادت حاصل کی تقی۔ وہ کی حالت میں بھی نہ باطل سے دہنے والے سے اور نہ کسی جاری جروت کو خاطر میں لاکھتے ہیے گر ان میں سے کسی ایک صحابی نے بھی شفق علیہ علیہ خلاف خروج میں حضرت حسین کا ساتھ کسی طرح نہیں دیا۔ متولف ''اتمام الوفا فی خلیفہ کے خلاف خروج میں حضرت حسین کا ساتھ کسی طرح نہیں دیا۔ متولف ''اتمام الوفا فی خیرہ نہیں دیا۔ متولف ''اتمام الوفا فی سیرۃ الحلفاء'' لکھتے ہیں:۔

وقد كان في ذلك العصر كثير من الصحابة بالحجاز و بالشام والبصرة والكوفة و مصر' و كلهم لم يخرج على يزيد ولا وحده ولا مع الحسين-

ترجمہ: اس زمانے میں تجاذ وشام و بھرہ و کوف و مصر میں صحابہ کی کثیر تعداد موجود تھی محران سب نے نہ تو اپنے طور پر اور نہ ہی حضرت حسین سے مل کریزید کے خلاف خروج کیا۔

(محمود احمد عبای ' ظائنت معادید ویزید ' من 129-130 ' کراچی جون 1961ء)۔ ظلافت بزید (رجب 60ھ) سے مہلے 86ھ میں بعول ابن کثیرو دیگر متور خین بزید کی ولی مدى كى بيعت لى من تو اس وقت 65 لاكه مرابع ميل پر محيط بورے عالم اسلام في ولايت و خلافت يزيد كى بيعت كرلى جن بيس كم و بيش تمام صحابه و آابيين بهى شال سے - 56ھ كے واقعات بيس ابن كشر لكھتے ہيں:-

"وفيها دعا معاوية الناس الى البيعة ليزيد ولده ان يكون ولى عهده من بعده - فبايع له الناس في سائر الاقاليم الاعبد الرحمن بن أبي يكر و عبد الله بن عمر والحسين بن على وعبد الله بن الزبير وأبن عباس "-

(ابن كثير 'البداية والنهاية ع ه ص 86)-

ترجمہ :۔ اور ای سال (56ء) میں حضرت معاویہ نے لوگوں کو اپنے بعد (خلافت) کے لئے اپنے بید (خلافت) کے لئے اپنے بیٹے بزید کی ولی عمدی کی بیعت کی وعوت دی۔

پی تمام ا قالیم سلطنت میں اوگوں نے اس کی بیعت کرلی۔ سوائے عبدالرحمٰن بن ابی کر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن علی عبداللہ بن زبیراور عبداللہ بن عباس کے۔

معابہ کرام کی غالب اکثریت کے برتکس ولایت و خلافت بزید سے اختلاف کرنے والے فرکورہ پانچ حضرات میں سے سیدنا عبدالرحمٰن بن الی بکر کا من وفات اختلافی ہے۔ بقول ابن الاقیمزے

وذكر عبدالرحمن بن ابى بكر لايستقيم على قول من يجعل وفاته سنة ثلاث و خمسين وانما يصح على قول من يجعلها بعد ذلك الوقت"-

ابن الاثير 'الكامل في التاريخ'ج: ص ١٥٥٥)-

ترجمہ: ۔ اور اس سلسلہ میں عبدالرجمان بن ابی بکر کاذکر ان لوگوں کے قول کے مطابق درست قرار نہیں پا آجو ان کا من وفات 53ھ بتاتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے قول کی رو سے درست قرار پائے گا جو ان کا من وفات بعدازاں (58ھ بحوالہ ابن کثیرالبدایہ) بتلاتے ہیں۔

بسرطال بد بات منفق علیہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمان بن ابو بحر خلافت بزید سے پہلے وفات پاچکے سے اور کئی روایات کے مطابق بیعت ولایت بزید سے بھی پہلے (53ھ میں) وفات پاچکے سے اور کئی روایات کے مطابق بیعت ولایت بزید سے بھی پہلے (53ھ میں) وفات پاچکے سے مطاوہ ازیں سیدنا عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن عمر کی بیعت بزید اور اقوال بحق بزید عباس کی عابت شدہ حقیقت ہیں۔ نیز سیدنا حسین کی جانب سے کوفہ میں خلافت حسین کے قیام کی

کوسٹس شعان کوفہ کی غداری اور بیعت ابن زیاد کی وجہ سے ناکام ہوجائے کے بعد امیر الشکر عمر بن سعد کو عرب والیس مرحدوں کی طرف روائی یا اپنے بچا زاویزید کے ابخہ جی ہاتھ دینے کی سہ نقاطی وشکش متنز کتب آرنے اہل تنن و تشیع جی مشہور و معروف ہے 'جے ابن زیاد نے بزید کو اطلاع دیے بغیر اور ابن سعد کے مشورہ کے بر عکس پہنے اپنی بیعت سے مشروط کرکے صورت حال بگاڑ دی۔ مگر کرطا جی حیبی پیشکش کے تسلسل جی واقعہ کرطا کے بعد سیدنا علی ذین العابدین نے نہ صرف بیعت بزید کی بلکہ عدید جی ایک طبقے کی بغلوت بعد سیدنا علی ذین العابدین نے نہ صرف بیعت بزید کی بلکہ عدید جی ایک طبقے کی بغلوت واقعہ حرہ اے بور بھی اپنے اہل بیت اور اکابر قرایش و بی ہاشم کے ہمراہ اسے بختی سے برقرار واقعہ حرہ ایک خیر بنید کے دی میں گلہ فیر بزید نے امیر الکومنین اے کیونکر مسلم و کی بزید نے امیر الکومنین اے کیونکہ بزید نے امیر الکر مسلم میں مقب رصنی اللہ عنہ کو ذین العابدین کے فیل بنام بزید کے حوالہ سے ان سے خصوصی حسن سلوک کی ہدایت کی تھی۔

البتہ نواسہ الی بکرو برادر زادہ نبی و علی سیدنا عبداللہ بن زبیر نے وفات بزید تک بیعت بزید نبیس کی بلکہ مکہ کو مرکز بناکر بالا ثر وفات بزید کے بعد حجاز و عراق سمیت عالم اسلام کے بہت بزے جصے پر اپنی خلافت (64-73ھ) قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

یزید کی نامزدگی برائے خلافت کے سلسلہ میں عالمی شہرت یافتہ عالم و مؤرخ علامہ محمد بن عبد الرحل ابن خلدون (م 808ھ) لکھتے ہیں:۔

"اولا" قو معادیہ (رض) کا اوگوں کے عموی اتفاق کے ماتھ ایسا کرنا اس باب میں بجائے خود ایک جمت ہے 'اور پر انہیں متم یوں بھی نہیں کیا جاسکا کہ ان کے پیش نظر بزید کو ترجیح دینے سے بچزاس کے پچھ نہیں تھا کہ است میں اتفاق و اتحاد قائم رہے 'اور اس کے لئے منروری تھا کہ اہل طل و عقد میں اتفاق ہو 'اور اہل حل و عقد صرف بزید بی کو ولی عمد بنانے بہ منعق ہو سکتے تھے 'کیونکہ وہ عموا" بی امیہ میں سے تھے اور بنی امیہ اس وقت اپ میں سے باہر کی کی ظافت پر راضی نہیں ہوسکتے تھے ۔ (اور ان کی نارضا مندی سخت افتراق و انتشار کا باعث ہوتی)۔ کیونکہ وہ قرایش بلکہ پوری ملت کا سب سے بردا بااثر اور طاقتور گروہ تھا۔ ان باعث ہوتی)۔ کیونکہ وہ قرایش بلکہ پوری ملت کا سب سے بردا بااثر اور طاقتور گروہ تھا۔ ان باعث ہوتی)۔ کیونکہ وہ قرایش بلکہ پوری ملت کا سب سے بردا بااثر اور طاقتور گروہ تھا۔ ان باعث ہوتی ۔ کیونکہ وہ قرایش بلکہ پوری مندی کے لئے ان معزاست پر ترجیح وی جو اس کے ذیادہ مستحق سمجھ جائے تھے 'اور افضل کو چھوڑ کر منفول کو انتیار کیا' اکہ مسلمانوں میں جمعیت اور انقاق باتی رہے 'جس کی شارع کے نزدیک بے صد ایمیت ہے۔

قطع نظراس کے کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی برگمائی نہیں کی جاسمتی کیونکہ آپ
کی محابیت اور محابیت کا الازمہ عدالت ہر تئم کی برگمانی ہے انع ہے' آپ کے اس فعل کے
وقت سینکٹروں محابہ کا موجود ہونا اور اس پر ان کا سکوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس امر
میں حضرت معاویہ کی نیک نیتی مشکوک نہیں تھی۔ کیونکہ یہ محابہ کرام حق کے معالمہ میں
چیٹم پوٹی اور نرمی کے کسی طرح بھی روادار نہیں ہو کتے تھے۔ اور نہ معاویہ ہی ایسے تھے کہ
قبول حق میں حب جاو ان کے آڑے آجاتی۔ یہ سب اس سے بہت بلند ہیں اور ان کی
عدالت ایسی کروری سے یقینا ہانع ہے''۔

(مقدمه ابن خلدون ولي عهدي كابيان عن ١٦٥-١٦٥ طبع معم)-

ابن خلدون خلفاء اربعد کے بعد بدلے ہوئے حالات میں سیدنا معادیے کے اقدام کو ورست قرار قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"دہیں آگر معاویہ کسی ایسے شخص کو اپنا جائشین بناجاتے جس کو (بنو امیہ) کی عصبیت نہ جاہتی ہوتی (خواہ دین اسے کتنا بی بیند کرتا) تو ان کی یہ کار روائی یقیناً" الث دی جاتی۔ لظم خلافت ورہم برہم ہوجاتا اور امت کاشیرازہ بھر جاتا۔ تم نہیں دیجھتے کہ مامون الرشید (عبای خلیفہ) نے زمانے کی تبدیلی کا یہ تھم نظر انداز کرکے علی بن موئ بن جعفر الصادق کو اپناول عمد نامزد کردیا تھا تو کیا بتیجہ ہوا۔ عبای خاندان نے پورے معنی میں بعناوت کری۔ نظام خلافت ورہم برہم ہونے لگا اور مامون کو خراسان سے بغداد پہنچ کر معاملات کو قابو میں کرنا بڑا"۔ (مقدمہ ابن خلدون طبح مصر می 176)۔

یزید کو ولی خلافت نامزد کرنے میں بنیادی طور پر سیدنا معادید کے پیش نظروسیع تر مفاد امت تھا۔ چنانچہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق سیدنا معادید نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے وعافرائی:۔

"اللهم أن كنت تعلم أنى وليته لانه فيما أراء أهل لذلك فأتمم له ماوليته وأن كنت وليته لاني أحبه فلا تتمله ماوليته"-

رابن كثير 'البداية والنهاية 'جه' ص sa-

ترجمہ: اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق میں نے اس (یزید) کو اس لئے ولی غلافت مقرر کیا ہے کہ وہ میری رائے میں اس کی المیت رکھتا ہے تو اس کی ولایت عمد کو پایہ سخیل تک پہنچا۔ اور آگر میں نے محض اس سے محبت رکھنے کی وجہ سے اسے ولی ظافت مقرر کیا ہے تو پھر تو اس کو خلافت سے محروم رکھ۔

اکابر اہل تشیح سمیت جن سینکوں صحابہ کرام نے خلافت بزید کی بیعت کی اور اسے آخر تک برقرار رکھا ان کے نام قلبند کرتے ہوئے امام اصل سنت مولانا عبدالفکور فاروقی عمددی نعشبندی کے بوتے اور معروف عالم و مصنف مولانا عبدالعلی فاروقی للصنوی فراتے بیردی نعشبندی کے بوتے اور معروف عالم و مصنف مولانا عبدالعلی فاروقی للصنوی فراتے بیرد۔

"بیعت کرنے والوں میں اکابر صحابہ بھی تھے۔ تابعین عظام بھی' پھر اصحاب کرام میں اصحاب بدر بھی تھے۔ اسحاب بیعت الرضوان بھی' اور اسحاب بیعت عقبہ اولی بھی۔ چنانچہ بیعت کرنے والے متاز اصحاب رسول(می) میں سے چند سے شھے۔

حضرت عبدالله بن عبال مصرت عبدالله بن عمر مصرت ابو سعيد خدرى مصرت جابر بن عبدالله بن عبدالله وحفرت كوب بن عمر مطرت سبيب بن سان مصرت ابو جريره مصرت عبدالله بن عمروبن العاص مصرت عمروبن ابي سلمه محضرت عبدالله بن جعفر معضرت نعمان بن بشير وصفرت عوف بن الك مصرت ابو المه بالي مصرت فعال بن قيس مصرت الك بن مصرت الك بن حضرت الك بن مصرت الك بن مصرت مالك بن مصرت مالك بن مصرت مقدام بن محدر يكرب مصرت عبد بن عام مصرت مقدام بن معدر يكرب مصرت عابد بن مناك وفيرهم -

یہ اور ان سے زائد دیگر اصحاب رسول(ص) کابعین عظام اور صلحائے است کے پڑید کی امارت کو تنکیم کرکے اس کی بیعت کرلینے سے درج ذیل نتائج بدی طور پر سامنے آتے۔

1۔ حضرت معاویہ نے بزید کی بیعت جرا نہیں لی تھی ورنہ اتنی بڑی تعداد میں خیرالقرون کے افراد اس بیعت پر اتفاق نہ کرتے 'اور آگر یہ تشکیم بھی کرلیا جائے کہ حضرت معادیہ اشنے بوے زور دست تھے کہ ان کے سامنے کمی کا زور نہ چل سکا' تو ان کی دفات کے بعد ان سب بی کویا کم ان کی بردی تعداد کو بزید کی بیعت تو ڈرینا چاہئے تھی۔

2۔ حضرت معاویہ کا بزید کو اپنا ولی عمد مقرر کرنا کوئی غیر شری یا غیرا خلاقی کام نہ تھا۔ بلکہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے امت کے مفاد کا بھی بمترین تقاضہ تھا اور آگر ہے تسلیم نہ کیا جائے تو صحابہ کرام جیسی پاک باز جماعت کی ایک بدی تعداد کو حق سے منحرف اور ماست كار تشكيم كرناياك كالنوذ بالله من شرور الفسنا-

ور برزین معاوید او نجے درج کا متلی و پر بیزگار فض نه سی الیکن سبائی پروپیکنڈ کے اور من محرصت روایوں کے ذراید برزید کے فسق و فجور اور حدود اللہ سے تجاوز کی جو کہانیال بیان کی جاتی ہیں اور جس طرح اسلام کی " قانونی خلافت و امارت" کے لئے اسے نااہل کروانا جاتی ہیں اور جس طرح اسلام کی " قانونی خلافت و امارت" کے لئے اسے نااہل کروانا جاتی ہیں ہوت ہے ہم عصر صحابہ (رض) و تابعین کی غالب اکثریت اسے خلط اور بے اسل سیمنی تھی ورنہ یہ ماننا ہوگا کہ یہ "اخیار امت" حمیت دیں اور شعور کی سے محروم ہے "اس لئے انہوں نے ایک "فائل و ناائل" فرد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ الخ"۔

(مولانا عبدالعلی فاروتی کاریخ کی مظلوم هخصیتیں ' بحوالہ ماہنامہ الفرقان تکھنو' اگست 1992ء میں 26-27 دراجع' واقعہ کربلا اور اس کاپس منظر' مطبوعہ ملیان' سیسون میلی کیشنز'

حصد دوم عمل 269-270}-

مولانا عبدالعلى فاروقى سيرجمي فرمات إن-

" بور بیٹے کی الرت قائم ہونے یا باپ کے اپنے بیٹے کو الرت کے لئے بامزد

کرنے کی کمیں کوئی ممافعت نہیں ہے اور کسی کری پڑی روایت ہے بھی اس ممافعت کا

ہوت نہیں فراہم کیا جاسکتا ہے۔ پھر حضرت معاویہ اور بزید سے پہلے حضرت علی اور ان کے

بعد ان کے بیٹے حضرت حسن کی خلافت قائم ہونا اور اس پر کسی بھی حلقہ کی طرف سے بنے

اعتراض نہ ہونا کہ باپ کے بعد بیٹے کی المارت اسلامی قانون کے لحاظ ہے المت کے

اس اجماع کو خابت کرتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کا امیر ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ علاوہ ازیں

جب حضرت علی ہے ان کے آخر وقت میں یہ دریافت کیا گیا کہ کیا ہم آپ کے بعد آپ کے

فرزید حضرت حسن کے باتھ پر بیعت کرلیں تو اس کے جواب میں حضرت علی نے فرالیا:۔

میں نہ تم کو اس کا تھم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں 'تم لوگ خود انجی طرح و کھے

میں نہ تم کو اس کا تھم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں 'تم لوگ خود انجی طرح و کھے

شکتے ہو (البدایہ والنمایہ والنمایہ 'ق 7' می 132)۔

حضرت علی کے اس جواب سے یہ بات ظاہر ہوجاتی ہے کہ وہ بھی باپ کے بعد بینے کی المارت و ظافت میں کسی فتم کی قباحت نہیں مجھتے تھے۔ ورنہ وہ یہ جواب نہ دے کریہ کہتے کہ یہ طریقہ اسلامی قانون کے کیاظ سے قلط ہے اس لئے تم لوگ ایسانہ کرنا۔ یا کم سے کم بیہ سمجھتے کہ:۔ میرے گئے اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلافت کے گئے تامزد کرنا اسلامی قانون کے کخاط

سے جرم ہے اس لئے میں یہ کام نمیں کرسکا۔

پھریہ بات بھی غور طلب ہے اک حضرت علی سے یہ دریافت کرنے والے ایک محانی رسول (ص) حضرت بند ہند ہند ہند ہند سے آگر باب کا اپنے بیٹے کو اپنے بعد ظافت کے لئے عامزد کرنا اسلامی قانون کے ظاف ہو آتا و حضرت علی سے استفعاد نہ کرتے "۔

(عبد العلى فاروتى مريخ كى مظلوم شخصيتين أبب حضرت معاديه مطبوعه ما بنامه الفرقان ككمنو أكست 1992ء من 22)-

پاپ کے بعد بیٹے کی المت و ظافت کے حوالہ سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اہل تعلیم کے اہل تعلیم کے اہل تعلیم کے اہل تعلیم کے مقدہ کی موسے تو یہ بات الازم و المزوم ہے کہ باپ کے بعد بیٹا ہی تھم خداد ندی کے باعث منصب الممت و ظافت پر فائز ہو آئے۔ اہذا باپ کے بعد بیٹے کی المت و ظافت فی نفسہ قابل بحث قرار نہیں دی جاسمتی۔

ای سلسله بین ممتاز عالم و مصنف جناب خالد مسعود ٔ تلمیذ مفسر قرآن مولانا ابین احسن املاحی فرماتے ہیں:۔

"5- بدینہ بیں اسلامی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی مملکت اسلامیہ بیں اسلامی شریعت کا نفاذ ہو گیا تھا۔ منصب قضا پر فائز لوگوں کا انتخاب اہل علم و تفویٰ بیں سے ہو تا۔
یورے دور بنی امیہ بیں اسلامی قانون نافذ رہا اور اس سے کوئی انحراف نہیں ہوا۔ انڈا اس
دور بیں حکومت کے ساتھ کفرو اسلام کے معرکے بیش آنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ اگر شریعت
سے انحراف کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہوتی تو اموی دور کے دو تمائی عرصہ تک برے جلیل
القدر صحابہ ابھی ذیدہ تھے۔ ان کا وجود اس بات کی ضائت ہے کہ ان کے سامنے کسی حکومت
سے کفرنواح کا صدور نہیں ہوا اور نہ دو اس کو نھنڈے بیٹوں برداشت نہ کرتے۔

6۔ حکومت میں باپ کے بعد بیٹے کا جانشین ہونا ظانف شرع شیں۔ سیدنا عمر نے اپنی جانشینی کا نیصلہ کرنے والی سمیٹی میں حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی رکن نامزد کیا تھا' وہ مشورہ میں شریک تھے لیکن حضرت عمر کی ہدایت کے مطابق غلیفہ شیں ہو کتے تھے۔ یہ اس لئے نہیں کہ ایسا کرنا ظانت کی جوابدی کے حضرت عمر کے بقول بار ظانت کی جوابدی کے لئے خاندان بی عدی میں سے نتا حضرت عمر بی کافی تھے۔ ای طرح حضرت علی کی

جانشینی کے لئے ان کے صاحبزادے حضرت حسن کا انتخاب کیا گیا عالاتکہ ان سے اہل تر اور زیادہ تجربہ کار معمر صحابہ موجود بتھے۔

خاص واقعہ کریلا میں اس امر پر مئور خین کا اتفاق ہے کہ حضرت حسین (رض) کے کوفہ اللہ کے فیات کے فیات کے فیات کیا۔ اس لئے نہیں کہ وہ خدا نخواستہ اسلام کے جانے کے فیصلہ سے متعدد صحابہ نے اختلاف کیا۔ اس لئے نہیں کہ وہ خدا نخواستہ اسلام کے بی خواہ نہ تھے ، بلکہ دین کے ان وفادار و جانار خادموں کی نگاہ میں حقائق وہ نہیں تھے جو حضرت حسین کو بتائے گئے تھے۔

8- اصل صورت عال ہے مطلع ہو کر حضرت حیین کا تین شرائط پیش کرنا بھی آیک تاریخی حقیقت ہے۔ اس اقدام کا صاف مطلب سے ہے کہ وہ اپنے اقدام کو کفر و اسلام کے معرکہ کی حیثیت نہیں دے رہے تھے بلکہ اب وہ اس غلط نئی سے نکل آئے تھے جس میں جملا کئے مجھے تھے۔ ورنہ کفر کے مقابل میں اسلام کے حق میں اٹھایا ہوا قدم واپس لینے کے کیا معن؟"

(ماہنامہ تذیر لاہور ' اگست 1992ء اقتباس از مقالہ جناب خالد مسعود بعنو ان صدر اول کی تاریخ کے لئے چند رہنما لگات)۔

اساء صحابہ کرام (رض) بیعت کنندگان امامت و ظافت بزید (60-64ه)

56 علی بزید کی وئی عمدی کی بیعت کرنے والے ڈھائی سوے زائد صحابہ کرام میں

ت ڈیڑھ سوے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنم اجمعین زمانہ امامت و ظافت بزید (رجب

60- دیج الاول 64ه) میں موجود و بقید حیات شے۔ اکابر قریش و بنی ہاشم سمیت ڈیڑھ سوے

زائد میہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنم جنون نے امامت و ظافت بزید کی بیعت کی

ور اس نے ظاف کسی خردج میں حصہ نہیں لیا ان کے اساء کرای بتر تیب ہجائی درج ذیل

اصحاب بدر (رض)

1-ابواسید بالک بن ربیعه انساری ساعدی --- (م 60 ه)

2-ابوسله سائب بن خلاد انساری خزرتی --- (م درخلافت عبدالملک)

3-ابوعبدالله جابر بن عتیک انساری سلمی --- (م 11/61ه)

4-ابو فرآس ربیعه بن کعب بن بالک اسلمی --- (م 60ه)

3- إبو خمله بن معاذبن زراره انصاري--- (م ورخلانت عبداللك) **6- جابر بن عبدالله بن عمرد انصاري سلمي--- (م بعد دفات بزيد 72 هـ/78 هـ)-**7- شداد بن اوس بن ثابت انصاری ... (م 64/60) اصحاب بيعت رضوان (رض) 8- ايو فعليد بن جرهم --- (م 75a) 9- ابو زمعه البلوي --- (م در خلافت يزيد) 10- ابو عبدالله ملتمه بن خالد ١٠٠٠ (م 87ه) 11\_ ثابت بن شحاك انصاري فزرجي --- (م 64هـ) 12- سلمه بن عمروبن الاكوع بن سنان انصاري --- (م 74هـ) 13- عبدالله بن الي حدرواسلي ---- (م 70 م) 14- عبدالله بن عمرفاروق عدوى قرشي (م (74هـ) 15- عبد الله بن معمل المرنى --- (م 61ه) الله بن يزيد حصين انصاري --- (م بعد وفات يزيد) 17- عمرو بن الاخطب الانصاري --- (جد سال يعد وفات يزيد) 11- فضاله بن عبيد انصاري --- (م 69ه و بروايت ديكر 60ه آخر ظافت معاويه) ويكر صحابه كرام رضى التدعنهم الجمعين 19- ابو المد صدى بن عجلان الباهل --- (م بعدوفات يزيد) 20- ابو بشرانساری --- (م آخر خلافت بزید) 21- ابو معيد انساري --- (م در ظائت عبد الملك) 22- ابوسعيدين المعلى --- (م 64 هـ) 23- ابوسعيد كيمان المقبري --- (م در خلافت وليد) ا 24- ابوسان العبدي --- (م اوه) • 25- ابو عامر الاشعرى --- (م در خلانت عبد الملك) 26- أبو عند الخولائي --- (م 108 ه) 27\_ ابو كابل الاخمى --- (م در امارت تجاج بن يوسف)

28\_ابوليل الناف الجعدي --- (م بعد وقلت يزيد درخلافت ابن زير) 29\_ابدالك اوهم بن مخور البابل --- (م ورخلافت عبداللك) 30- ارطاة بن زفر المزنى --- (م در ظافت عبد الملك) 31- ابوحسان اساء بن خارجه بن حصين الفراري الكوني --- (م 65ه/ البعد) 32- ابو ملام الاسود بن بالل الحاربي الكوفي --- (م ور المارت تحاج/84 مد) 33- أبو عمرد أسود بن يزيد بن قبس التحعي --- (م 74 هـ) 34- اسيد بن عمير بن رافع الانصاري الحارثي --- (م در غلافت عبد الملك) 35- اسير (يايسر) بن عمو الكندي --- (م در خلافت يزيد / مابعد) 36\_انس بن مالك انصاري خزرجي --- (م ورخلافت وليد) 37 يراء بن عازب بن مارث الانصاري --- (م تعربيا " 68 هـ) 38- بريده بن حصيب اسلمي --- (م درخلانت يزيد) 39\_ بسرين ارطاة ابو عبد الرحمٰن العامري القرشي --- (م در خلافت عبد الملك) 40 بشرين عاصم بن سغيان التقفي --- (م تقريبا " 100 هـ) 41- بشيرين عمرو --- (م 85 a) 42 مال بن حارث --- (م 60 ورخلافت يزيد) 43- عمليه بن تحكم الليثي --- (م بعد 70هـ) 44 جابرين سمره بن جناده العامري --- (م 74 هـ) 45 - جابرين عبدالله قبطي --- (م 63 هـ) 46 - جيرين نفيرين مالك ابو عبد الرحلن الحضري --- (م 80 هـ) 47 جرعد بن خولد مدنی --- (م 63 هـ) 48 جناده بن الي اميد الازدي --- (م 67 هـ) 49 جناده بن اميه بن مالك الدوى --- (م بعد 64ه /80ه) 50 - جندب بن عبدالله بن سفيان البجل --- (م 69 هـ) 51 - (ابوسعد) حارث بن اوس بن معلى انصاري --- (م 94 هـ) 52- (ابوعائشه) حارث بن سوير التميمي --- (م 72 م)

53- حارث بن عمرو بن غزيد المزنى --- (راوي حديث حرمت منعد م 70 هـ) 54- (ابو واقد) عارث بن عوف بن اسيد ليشي --- (م 66 هـ) 55- حارث بن نفيع بن معلى انساري --- (بهم نام شهيد بدر م 64 هـ) 56- حارث بن بدر بن حصين التميمي --- (م 64 ه) 57- حصيمن بن الحر--- (م در امارت حجاج) 58- حصين بن نميرالسكوني ألكندي --- (م در خلانت عبدالملك) 59- حمزه بن عمرو الاسلمي --- (م 61 م) 60- حيده بن معاويه القشيري --- (م در ولايت عراق بشرين مروان) 10- (ابو شرح) خویلد بن عمرد محمی الحزاع --- (م 68 مد) 62 - خناب بن كعب العبى --- (م در خادفت مزيده) 63 - (ابو عبدالله) نافع بن خد رج الحارثي --- (م 73 هـ) 64 - زراره بن جزء بن عمرد الكلالي --- (م 74 هـ) 65- زل بن عمرو العذري --- (م أواخر 64 مه) 66- زهربن قيس البلوي --- (م 76 هـ) 67 - زیدین ارقم انساری نزرتی --- (م 68 ھ) **68**- زيد بن خالد الجمني --- (م 78/72/68 هـ) 69 - (ابو عبدالرحن) مائب بن خباب مدنى --- (م 77 هـ) 70- مائب بن يزيد الكندي --- (م 90/86/80 هـ) 71- (ايو عمرو) سعد بن اياس الشيماني --- (م 95 هـ) 72- سعد بن زير انساري --- (م در خلافت عبد الملك) 73 - معدین مالک بن سنان (ابوسعید) غدری انصاری ۱۰۰ (م 74 هـ) 74- سعيد بن تمران الممداني --- (م 70 م) 75 - سفينه مولي سيده أم سلمه --- (م 70 هـ) 76- سلمه بن إلى سلمه مخزوى و فرزند ام المومنين ام سلمه (م ذر خلافت عبد الملك) 77- سمره بن جناده عمرا بن جندب --- (م در خلافت عبد الملك)

78 - سنان بن سلمه بن الحبق العذلي --- (م در المارت تخاج) 79- سندر بن افي الاسود --- (م در ظلافت عبد الملك) **30−** سنين بن واقد انطفري ··· (م در خلافت بزيد 61/60 هـ) 81- (ابو المد) مل بن منيف انساري (م 100هـ) ان كے بم نام ايك صحائي 38ه من 292 82\_ سل بن سعد بن مالك الباعدي --- (م 91 هـ) 83 - شيبه بن عثمان بن الى طلحه الحجيي --- (م اة هـ) 84\_ شحاك بن قيس الغيري --- (م 64 هـ) 85- (أبو عبدالله) طارق بن شاب البجلي الأعمى --- (م 83 هـ) 86- (ابو الغفيل) عامرين واثله ليثي --- (م تقريها " 100 هـ) 87- ابوميره عائذ بن عمرو المزني --- (م در خلافت يزيد) 88- عبدالله بن الى مدرد السكى -- (م 71 م) 89 عبدالله بن بسرالمازن -- (م 96 هـ) 90- عيدالله بن عمل العدري --- (م 89 هـ) 91 - عبدالله بن جعفر طيار بن إلى طالب الماشي القرشي --- (م 85 م) 92 - عبدالله بن حارث بن جزء الربيدي --- (م 86 هـ) 93 - عبدالله بن حارث بن نو قل بن حارث بن عبد المعلب الماشي خوا مرزاده سيده ام حبيبه بنت الى مفيان --- (م بعد وفات يزيد) 94 - عبدالله بن حازم اسلمي --- (م 72 هـ) 95 - عيدالله بن حواله الإردني --- (م 80 هـ) 96 - عبد الله بن خالد بن اسيد الاموى --- (م در خلافت يزيد) 97 - عبدالله بن زيد بن عاصم انصاري --- (م 63 هـ)

100- عبدالله بن سندر الجذامي --- (م در خلافت عبد الملك)

98 - عيد الله بن سائب الحزومي القاري --- (م 71 هـ)

99-عبدالله بن معد الصاري --- (م 73 هـ)

101 - عبدالله بن شداد بن الماد الليثي خوامر ذاره أم المومنين سيده ميونه · و خاله زاد عبدالله ابن عباس --- (م81 هـ) 102- عبدالله بن عباس بن عبدالمطب الماشي الترشي --- (م 78 هـ) 103- عبدالله بن عصام (إعضاة) الاشعرى --- (م بعد وفات يزيد) 104- (الو اوفي) عبد الله بن ملقمه ... (م 87 هـ) 105 عبدالله بن عمرو بن العاص المحمى القرشي -- (م 69/68 هـ) 106- عيد الله بن عنم الاشعرى --- (م 78 هـ) 107- (ابو فضاله) عبدالله بن كعب انصاري --- (م 98/97 ه) 108 - عيدانله بن مغتل الانساري --- (م 70 هـ) 109- عيدالله بن نو كل بن حارث بن عبد المعلب الماشي --- (م در خلانت عبد الملك) 110- عيدالله عن يزيد الاوي --- (م 68 هـ) 111- عبد الرحمن بن الي سره الجعفى --- (م در امارت حجاج يا بعد ازال) 112-(الديخي) عيد الرحمن بن عاطب بن الى بلتعد العمى --- (م 68 ه) 113- عبد الرحمن بن زيد بن خطاب العدوى القرشي --- (م 70 هـ) 114- (ابوعثان) عبد الرحلن بن سمل النمدي --- (م 100/95 a) 115 عبد المعلب بن ربيد بن الحادث بن عبد المعلب الماشي --- (م 62 هـ) 116 عبيد الله بن عباس بن عبد المعلب الماشي --- (م ورخلافت يزيد) 117- عبيدالله بن عدى بن الخيار بن عدى بن نو خل القرشي --- (م 82 هـ) 118- نتبه بن عبدالسلمي --- (م 87 ھ) 119- عثان بن عبيد الله التيمي برادر علمه بن عبيدالله --- (م 74 هـ) 120- العداء بن خالد بن عوزة العامري --- (م 102 م) 121 - عدى بن عاتم الطاكي --- (م 68 هـ) 122-العراص بن ساريه السكى --- (م 75ه يا ابعد) 123- عطيد بن إسرالمازني --- (م 75 هـ) 124- (ابر ايمن) عفان بن وهب الخولاني -- (م 82 هـ)

125- عقيد بن نافع الفحري ٠٠٠ (م 63 هـ) 126- ملتمه بن خالد الجزاعي عبد الله بن الي ادفي --- (م 87 م) 127- ملتمه بن و قاص الليثي --- (م در خلافت عبدالملك) 128 مراش بن اوئب --- (م در خلافت عبد الملك) 129- عربن ابي سلمه الحزومي فرزند ام المومنين ام سلمه (م در خلافت عبدالملك) 130- (ابو زيد) عمرين اخطب انصاري --- (م 62 هـ) 131- عمران بن ملحان ابو رجاء العفاردي --- (م اوا كل خلافت مشام) 132- (ابوسعيد) عمرو بن حريث الحزومي القرشي --- (م 85 مه) 133 - عمرو بن حزم بن زيد الانصاري --- (م 62 هـ) 134- عمروبن مغیان البکائی --- (م در خلافت مروان مه) 135 - (ابو الاعور) عمرو بن مغيان بن عبد الشمس السلمي --- (م 75 ه) 136- عمرو مرة بن مبس (م در خلافت عبد الملك / آخر خلافت معاويه) 137- (ابو عبد الله) عمروبن ميمون الازدي --- (م 75 مه) 138 - (ابو عمرو) عوف بن مالك المجتى --- (م 73 مد) 139- (ابوبكر) قيس بن تور انسلولي --- (م در خلافت يزيد البعد ازال) 140-اللياج العامري --- (م درخاانت عبد الملك) 141- مالك بين اوس النفري --- (م 92 هـ) 142 مالك بن حورث الليشي --- (م 94 مر) 143 مالك بن عبدالله بن سان المتعمى --- (م ورخلافت عبدالملك يا ابعد) 144- مالك بن ميره بن خالد الكندى --- (م درخلافت مروان) 145- محود بن ربيع الانصاري الاشلى --- (م 97 م) 146- محبود بن لبيد بن رافع انساري اشل --- (م 96 مه) 147 - مروان بن الحكم الاموى القرشي --- (م 65 م) 148 مسلمه بن مخلد انصاري --- (م 63 ه) 149-مسلم بن عقبه الري --- (م 63 مه)

. 150- مسورين مخرمه بن نو فل القرشي الاز جرري --- (م 64 هـ) 151-معاويه بن تحكم السلمي --- (م 107/100 هـ) 152- (ابو ذرعه) معبد بن خالد الجمني --- (م 72هـ) 153 - معيد بن بريوع مخزدي --- (م اوا كل ظائت بزيد ه) 154- (ابو بزید) معتل بن سنان انجعی --- (م اوا څر 63 ھ) 155- (ابد عبدالله) معقل بن يهار المرنى -- (م در خلافت يزيده) 66ا- معن بن يزيد انسلمي --- (م در اوائل خلانت عبد الملك هـ) 157- (ابو كريمه) مقدام بن معد يكرب الكندي --- (م 87 ه) · 158- موله بن كثيف بن حمل المغالي --- (م در خلافت يزيد) 159- نعمان بن بشيرالانصاري --- (م 64ه يا بعدازال) 160- لو قل بن معاويد الديلي --- (م در خلافت يزيد) 161 - واثله بن استع الكناني الليثي --- (م 86/85 هـ) 162- الوليدين حباده بن صامت --- (م ور خلافت عبد الملك) 163- الوليدين عقب بن اني معيط الاموى القرشي --- (م در خلافت يزيد هـ) 164- (أبو عيف) وصب بن عبدالله العامري --- (م 64 هـ) 165- (ابو عبد الرحمٰن) بلال بن عادث المزنى --- (م در اوا كل خلافت يزيد هـ) . (فركوره اساء محابد و مزيد تنصيلات ك لئ طاحظه موطبقات ابن سعد الاصاب في تميير العجلبه لائن حجرالعسقلاني نيز لتحقيق مزيد بسلسله خلانت معاويه ويزيد متولفه محمود احمد عباسي من -(Jay 63-1

علامہ محمہ عطاء اللہ بندیالوی امیر تحریک دفاع صحابہ پاکستان واقعہ کریا کے بعد بھی سینکردل محابہ کرام اور لاکھوں تابعین و صافعین سمیت پورے عالم اسلام کے بیعت بزید برقران رکھنے کے حوالے سے فرماتے ہیں:۔

مرقران رکھنے کے حوالے سے فرماتے ہیں:۔

امین یو دشنی میں صدیت زیادہ آگے بڑھنے والو بھی خلوت میں بیٹے کر غور کرو 'اگر بزید واقعی واقعہ کریا کا ذمہ دار ہوتا تو یہ فیرالقرون کے بھترین اور عشق رسول (ص) سے سرشار

لوگ سر کھٹ میدان بیں آتے اور صدائے احتجاج بلند کرتے 'یزید کی بیعت تو ژوسیے اور اس کے خلاف نفرت کا ظہار کرتے "۔

(علامه محمد عطاء الله بنديالوي واقعه كريلا ادر اس كاليس منظر من 204 المكتبته الحسينيه " سرگودها كارسوم من 1995ء)-

علامہ بندیالوی ای سلسلہ میں مزید فرائے ہیں:۔

"بل سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آج محے گزرے دور کا مسلمان تو اتنا فیرت مند ہوکہ حادث کرطا کی ذمہ دار حکومت کو ایک لخلہ کے لئے بھی برداشت نہ کرے اور خیرالقرون کا مسلمان اتنا بھی فیرت مند نہیں تھاجتنا آج کے دور کامسلمان ہے۔

تو اس كا صاف مطلب سے جواك جو لوگ حادثة كرياة كا ذمه دار يزيد كو تحمرات بيل وه لاشعوري طور يراس ونت كے اصحاب رسول (من) اور تابعين ير تمرا كا دروازه كمول رہے ہیں کہ ان میں ایمان اور عشق رسول کا جذبہ اور دیٹی غیرت اتنی بھی نہیں تھی جتنی ہم میں ہے۔ اہل سنت اس تصور سے بھی ہزار مرتبہ بناہ ما تکتے ہیں ' بلکہ اہل سنت یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بوری امت کا ایمان فل کر بھی کسی محالی رسول(س) کے ایمان کا ہم وزن نہیں ہوسکا۔ وہ لوگ ہم سے کمیں زیادہ ایمان کی حرارت رکنے والے ' دین کی مربلندی و سرفرازی کے لئے قربانی کا جذبہ رکھنے والے عشق رسول(ص) سے سرشار اور باطل قوتوں سے جماد کاولولم ر محنے والے تھے۔ دینی غیرت ان کی محمیٰ میں یزی ہوئی تھی۔ باطل حکومت کی بیعت کا تصور مجى ان سے ممكن نہيں ، محر عاد ير كريا بريزيد سے احتجاج نه كرنے كى وجہ يہ تھى كه وہ لوگ الحجی طرح جانتے تھے کہ اس شرمناک حادثہ اور خاندان علی کی درد ناک شہادت کا ذمہ داری یزید بن معاویہ ہرگز نہیں ہے بلکہ کوف کے وہ بدمعاش اور بدقماش ہیں جو اینے آپ کوشیعان علی کملاتے تھے اور ہزاروں خطوط لکھ کر سردنا حسین کو دحوکے اور فریب سے کوف بلایا اور بھرانتمائی جفاکاری اور کمینگی کامظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کردیا اور اسینے خطوط ضائع کرنے کے لئے تھیوں کو آگ لگادی اور مستورات کی بے حرمتی کی"۔ (عذامه مجمه عطاء الله بزريالوي واقعه كريلا اور اس كاليس منظر من 205-206)-

مختفین اہل سنت کی کیرتعداد کی رائے میں اہل تشیع کی جانب سے ندمت بزید کا اصل مقصد ندمت صحابہ ہے ' لاندا اس سے سختی سے اجتناب کرنا چاہئے۔ اس سلسلہ میں درج ذیل بیان ملاحظہ ہون۔

"محققین اہل سنت کا نقطہ نظرنے کہ جو لوگ بزید کے بارے میں ایکھے خیالات نہیں ر کھتے وہ یا تو تاریخ کے ماہر نہیں یا وہ مخالف پروپیگنڈو سے متاثر ہیں 'اور اتنی بصیرت نہیں رکھتے کہ وشمنان محابہ (رض) کی جالوں کو سمجھ عکیں کونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ محلبہ كرام يرتمكم كملاطعن وتشنيع ابل سنت برداشت نهيل كريس مح- اس لئے وہ يزيد كو يهلا بدف مناتے ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ اگر بزید کی برائی مسلم ہوگئ تو اس کو خلیفہ مقرر کرنے والے حضرت امیر معادیہ 'اس کی سفارش کرنے والے حضرت مغیرہ بن شعبہ 'اور پزید کی خلافت پر بیعت کرنے والے تمام محابہ کرام کی برائی خود بخود واوں میں بیٹے جائے گی۔ مرجس نے حضرت امیر معاویہ کو گور نربنایا (لین حضرت عمر فاروق اعظم) اور جس نے انہیں گورنری پر برقرار رکھا (یعنی حضرت عثان) ان کے خلاف بھی دلوں میں میل آئے گا۔ اور ہوں رفتہ رفتہ تمام سحابہ رسول(م) سے بغض پیدا ہوجائے گا' یا مم از کم ان سے وہ محبت المیں رہے گی میں ہوئی جائے اور می دشمنان محابہ کا مقصد وحید ہے۔ کیونکہ حقیقت میں بزید کی برائی ان کا مقصد ہے ہی نہیں۔ بلکہ بزید کے ذریعے اور حوالے سے اس کو خلیفہ مقرر كرنے دائے اس كى خلانت كا مثورہ دينے دائے اس كى بيعت كرنے دالے محابہ كرام ير طعن كرناان كالصلى مقصد ہے۔ وہ يزيد كو قبل حسين ميں ملوث كركے اور اس كى ب انتاء برائیاں بتاکریہ دکھانا جاہتے ہیں کہ دیکھو اتنے محابہ میں کوئی بھی جرات منداور فیرت مند شمیں تھاجو حسین کی مرد کرتا اور بزید جیے آدمی کو خلافت سے اتار تایا کم از کم اس کے ظلاف اوتے ہوئے حسین کی طرح اپنی جان ہی قربان کردیتا۔ اس کے برخلاف اس وقت کے تمام برے بڑے صحابہ مثلا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس انس بن مالک عبد اللہ عبداللہ غرض وہ تمام محابہ جو اس وقت موجود تھے' وہ سبھی یہ ساری خلاف شرع باتیں گوارا کرتے

غرض وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محابہ کرام آج کل کے حربت پندوں اور آمریت کے دشتوں سے بھی گئے گزرے تھے 'کونکہ آج بھی آمزوں کو بٹانے کے لئے بہت سے لوگ

اپنی جائیں قربان کردیتے ہیں 'گر آن محابہ کرام ہے پچے بھی نہ ہوسکا۔ یکی دچہ ہے کہ جو علائے کرام دخمن کی اس جال کو سجھتے ہیں وہ ان کے پردیگنڈے ہے متاثر نہیں ہوتے ' لیکن جو اس محرائی میں نہیں جاتے اور سی سائی باتوں پر عمل کرتے ہیں' ان سے ایا سمو مرزد ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی بچی محبت عنایت فرمائے' کیو تکہ ان کی محبت جزو ایمان ہے ' اور دشمنان صحابہ کی جالوں کو سجھتے اور ایکے غلط پردیگنڈے سے نیچے کی توقیق عطاء فرمائے۔ آمین ثم آمین'۔

(مسلم معاشرے پر شیعیت کے مخفی اثرات ' ص 107-108' ناشر مجلس تحفظ باموس صحابہ وامل بیت باکتان)۔

اس موقف کی تائید کہ ندمت بزید کا اصل مقصد ندمت اکابر صحابہ ہے اہم شمینی کے اس موقف کی تائید کہ ندمت بنولی ہوجاتی ہے:۔

وانتي أكنون بالمسلمانها رسيده آثار روز نتقيفه بليد شمرد"-

(المام مميني كشف اسرار مطبوعه ابران 1363ه مس 171)-

ترجمہ :۔ اج تک مسلمانوں پر جو کچھ معیبت آئی ہے اس کو سقیفہ (بی ساعدہ میں بیعت ابو بکر) کے اثرات و متائج میں سے شار کرنا جائے۔

ای حوالہ ہے امام خمینی مجالس حسین میں غلط رسومات کو غلط قرار دینے کے باوجود ان مجالس کی حمایت میں فرائے ہیں:۔

و آگر این تاسیس که از تاسیات بزرگ دینی است نبود کانون از دین حقیقی که فرهب شیعه است اثری بها نمانده بود- و ندهب بای باطل که شانوده اش از سقیفه بنی ساعده دین شده بود"-

(المام شيني "كشف اسرار" ص 219-220 طبع ايران" 15 رئيم الثاني 1363هـ)-

ترجمہ: اور آگریہ بنیادی ادارہ (سلملہ مجالس) جو کہ عظیم دینی تابسات میں سے ہے نہ ہو تاتو اب تک اس دین حقیقی لینی ندھپ شیعہ کا ہام و نشان بھی باتی نہ رہ پائل۔ اور باطل فداھپ و مسالک جن کی بنیاد سقیفہ بنی ساعدہ میں (بیعت المت و خلافت ابو برکے ذریعے) مرکمی میں اور جس کی ممارت دین کی بنیادیں مسار کرکے کوئی کی تھی میں (بیعت المحیم کی اور جس کی ممارت دین کی بنیادیں مسار کرکے کوئی کی تھی میں (بیعن ندہب شیعہ) کی جگہ لے لیتے۔

علاوه ازیں امام فمینی "خالفت بای ابو بکر بائص قرآن" (کشف اسرار م م 144)۔
اور "خالفت عمر باقرآن خدا" (کشف اسرار م س 147) جیسے عنوانات باندھنے کے علاوه سیدنا علمان و معاویہ کو بزید کے ہمراہ طالم و مجرم قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔
"ناخدائے را پرستش میکنیم و میشناسیم کہ کار بایش براساس عمل پائیدار و بخلاف کشتہ عمل آئے کارے کہ بنائے مرتفع از خدا پرستی و عدالت و دینداری بناه عمل آئے کارے کمند و نزیداری بناه کند و خود بخرابی آل بکوشد و بزید و معاویہ و عمان و ازیں قبیل چیاد کی بائے دیگر بمردم المارت دورو بخرابی آل بکوشد و بزید و معاویہ و عمان و ازیں قبیل چیاد کی بائے دیگر بمردم المارت دورو بخرابی آل بکوشد و بزید و معاویہ و عمان و ازیں قبیل چیاد کی بائے دیگر بمردم المارت

(فميني محنف اسرار 'ايران' 1363ه م 135)۔

ترجمہ: ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے اور اسے مانتے ہیں جس کے سارے کام عقل کی اساس پر پائیدار ہیں اور جو عقل کے منافی کوئی کام جمیں کرتا۔ نہ کہ ایسے خدا کو جو خدا پرستی و عدل و دینداری کی ایک عالی شان عمارت تغییر کرائے اور خود ہی اس کی بریادی کی کوششیں کرے اور بزید و معاویہ عثان جیسے عارت کروں الیروں کے سپرد لوگوں کی امارت و ظلافت کردے۔

مفکر ایران ڈاکٹر علی شریعتی اپنی تمام تر روش فکری اور یورپ میں اعلی تعلیم و تربیت کے باوجود اہام فینی جیسے رواجی شیعہ علماء کی طرح اس بات کو دہراتے ہیں۔ سیدناعلی سے منسوب خالص شیعیت کو "تشیع علوی" اور صفوی بادشاہوں سے منسوب سرکاری درباری شیعیت کو "تشیع صفوی" کا نام دسیتے ہوئے ان دونوں کا فرق واضح کرتے ہوئے ہیں کہ تشیع صفوی میں ابو بکر کے بجائے عمر کو زیادہ ناپند کیا جاتا ہے۔ جبکہ علوی تشیع میں ابو بکر اصل فضاد کی جڑیں اور عمران کی برائیوں میں سے ایک برائی ہیں۔

"وتشیع علوی ابوبکر را محض اول خلافت می داند و عمر راسیت من سینات الی بکر می شارد" - (د کتر علی شریحتی تشیع علوی و تشیخ صفوی طبع ایران می 101 واشیدا) ترجمہ: علوی تشیع ابوبکر کو (فصب شده) خلافت کا مخض اول سجمتا ہے اور عمر کو ابوبکر
کی برائیوں میں سے ایک برائی سجمتا ہے (کیونکہ ابوبکر نے عمر کو انام و خلیفہ نامزد کیا تھا) کی برائیوں میں سے ایک برائی سجمتا ہے (کیونکہ ابوبکر نے عمر کو انام و خلیفہ نامزد کیا تھا) واکٹر علی شریحتی کا درج ذیل بیان بھی اسی حوالہ سے قابل اندراج ہے: "از انام صادق می برسند - علت چہ بود کہ نہ علی (ع) در خلافت موفق بود و نہ عنان "در

مالیک ابو بکرو عمر بردد دریس کار توفیق بدست آوردند؟الهم پامنی داد که از نظری تخلیل اجهای بسیار حمیق استعلی بیمبره برحق می رفت و حق صریح و قاطع- و عثان بیمبره بریاطل می رفت و باطل صریح
و قطعی- اما شیمین ایس دو بهم در آمیستد و پیش رفتند"(دکتر علی شر عتی مشر عتی و قاطین مارقین ما کشین می 83 متران اختفارات قلم آبانماه
(دکتر علی شر عتی و قاطین مارقین ما کشین می 83 متران اختفارات قلم آبانماه

ترجمہ :۔ اہام (جعفر) صادق سے بوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ نہ علی (ع) بحیثیت غلیفہ کامیاب رہے اور نہ عثمان 'جبکہ ابو بکرو عمر دونوں اس کار خلافت ہیں بوری طرح کامیاب رہے؟ اہم نے ایسا جواب دیا جو معاشرتی تجزیہ کے لحاظ سے بہت گرائی کا عائل ہے:۔
علی قطعی اور صریح حق کی راہ پر گامزان رہے۔ عثمان قطعی اور صریح باطل کی راہ پر گامزان رہے۔ عثمان قطعی اور صریح باطل کی راہ پر گامزان رہے۔ عثمان قطعی اور صریح باطل کی راہ پر گامزان رہے۔ عثمان قطعی اور صریح باطل کی راہ پر گامزان رہے۔ عثمان قطعی اور صریح باطل کی راہ پر گامزان رہے۔ عثمان و باطل) کو ملا جا اگر کام چلایا اور کامیاب رہے۔

سیدنا ابو بحرو عمرو عمان و دیگر صحابہ کرام کے بارے میں ان اقتباسات کے بعد اہل الشیخ خود اپنے مخصوص تصور اہل بیت کے مطابق محترم آئمہ شیعہ کے بارے میں جو مجیب و غریب نقط نظر دکھتے ہیں اس کی ایک افسوس ناک مثال اہم خمینی کا درج ذیل بیان ہے ، جس میں ظیفہ علی کے قاضی القصاء قاضی شریح کا تعارف کراتے ہوئے اہم خمینی اسے جھوٹا اور خوشلدی قرار دیتے ہیں:۔

"وكان شريح هذا قد شغل منصب القضاء قرابة خمسين عاما وكان متعلقا المعاوية يمدحه و يثني عليه و يقول فيه ماليس له باهل وكان موقفه هدما الما تبنيه حكومة امير المئومنين (ع) الا ان عليا الم يستطع عزله لان من قبله قدنصبه ولم يكن عزله بسبب ذلك في متناول امير المئومنين الا انه اكتفى بمراقبته وردعه عن الرقوع فيما يخالف تعاليم الشرع "دروح الله الخميني" الحكومة الاسلامية ص ١٥٠-

ترجمہ: ۔ اور یہ (تاضی) شریح تقریبا یجاس مال تک منصب قضاء پر فائز رہے اور وہ معلویہ کی خوشام کرنے والے بتے ان کی درج و شاء کرتے رہتے تھے اور ان کی تعریف میں

الی باتیں کتے ہے جن کے دہ احمل نہ ہے۔ ان کا طرز عمل ان بنیادوں کو مندم کرنے والا تھا جن پر امیرالمئومنین (ع) کی حکومت قائم تھی۔ کر علی انہیں معزول نہ کرسکے کو نکہ ان ہے چہا والے علیفہ انہیں مقرد کرکئے ہے اور اس وجہ سے انہیں معزول کرنا امیرالمئومنین کی طاقت سے پہلے والے ظیفہ انہیں مقرد کرگئے ہے اور اس وجہ سے انہیں معزول کرنا امیرالمئومنین کی طاقت سے باہر تھا کہنا جہ انہول نے اس بات پر اکتفاء کرلیا کہ اس پر نظر رکھیں اور اسے شریعت کی تعلیمات کے خلاف جائے سے روکتے رہیں۔

اگرچہ اس وقت الم مینی کے اس بیان پر تبعرہ مقعود نبیں اگر قار تین کے غورو فکر کے لئے اتا اشارہ ناگزیر ہے کہ عصر جدید میں شیعد فرقد اٹنا عشریہ کے عظیم ترین قائد المام مینی کے اس بیان کے مطابق اہل تشیع کے اہام اول و خلیفہ بلانصل پیکر علم و شجاعت علی شیر خدائے باافتیار امام و خلیفہ ہوتے ہوئے لا کھول مربع میل پر محیط عالم اسلام کے لئے ایسا چیف جسٹس (قاضی القصناۃ) بر قرار رکھاجو خوشامدی مجموثی تعریف کرنے والا اور سیدناعلی کی المحت و خلافت كى بنياديں منهدم كرنے والا تقالور اس كى تمام تر خرابيوں كے باوجود وہ اسے مجوراً بمداشت كرتے رہے "كيونك پہلے خلفاء انہيں مقرر كر مح تنے (ليني چد؟)- چنانچہ على نے بورے عالم اسلام کو انساف میا فراہم کرنے کے ذمہ دار اس جھوٹے اور خوشامی قامنی پر نظر رکھے اور اے تعلیمات شریعت کے خلاف جانے سے روکنے پر اکتفاکیا۔ امام مینی کے اس بیان کی رو سے غیرمسلم محتقین و مؤرخین کے زویک سیدناعلی شیر خدا کے بالحج سالمه بالفتيار دور المامت و خلافت ان كي بحيثيت المم و خليفه الجيت و كاركرد كي اور جموثے وشاری قامنی القفنا ہ کے تحت عدل و انسان کی صورت حال نیز شیعہ تصور المست و خلافت و حکومت اسلامیه کی جو مایوس کن صورت حال سامنے آتی ہے اور اکابرالل تشیع کے اِتھوں سیدناعلی کی حیثیت جس قدر مجروح قرار پاتی ہے اس کا نصور مجمی محل ہے۔ اور سیدنا علی اور ان کے قامنی کی شان میں اس قتم کی متافی کا تصور بھی علاء و مشامخ اہل سنت والجماعت پر لرزه طاری کردیتا ہے 'جس کو اہام فمینی بلا تکلف بیان فرما رہے ہیں۔ اناللہ والماليه والإحواري

ای ملسلہ کلام میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اہام خمین، قاضی شری کو جس معاویہ (رض) کی خوشار اور جھوٹی تعریف کا مجرم قرار دے رہے ہیں انہی معاویہ (رض) کے میاتھ احمل تشیع کے دوسرے اہام معصوم سیدنا حسن نے صلح کرکے خلانت ان کے سپرد

کردی جس پر اہام قمینی سے صدیوں پہلے (41) شیعان علی میں سے ایک عظیم قائد سلیمان بن صرد نے شیعان کوفد کے ایک بہت بڑے گروہ کی ترجمانی کرتے ہوئے سیدنا حسن کی شان میں ایسی گستانی کی جس کا نصور بھی اہل سنت کے لئے محال ہے ' حتی کہ شیعان کوفد ہیں سے ایک گروہ نے اہام حسن پر قاتلانہ حملہ کرکے انہیں زخمی بھی فرمادیا۔ اس حوالہ سے ڈاکٹر موسوی لکھتے ہیں:۔

"امام کو اپنے والد کے بہت ہے ساتھیوں کی جانب سے جو صلح نہیں چاہتے تھے کھلی الفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہاں تک کہ سلیمان بن صرد نے جوکہ اہم علی کے بدے مامیوں میں سے تھے اہم حسن کو یہ کمہ کر مخاطب کیا۔

السلام علیک یا خیل المئومنین ا (السلام علیک امومنون کو ذلیل کرنے والے)۔
اس صلح کے مخالفین متشرد اور طاقتور نتے۔ امام کو ان کی جانب ہے بہت پچھ برواشت کرنا ہڑا' لیکن اس سب پچھ نے امام کو کمزوری دکھانے پر ماکل نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس مخالفت کا بمادروں کی طرح مقابلہ کیا۔''۔

(ڈاکٹر موٹی موسوی' اشیعہ واستعجیخ' اردو ترجمہ بعنو ان اصلاح شیعہ' از ابو مسعود آل الم' مطبوعہ پاکستان فروری 1990ء' م 99' ہاب تقیہ)۔

قرن اول کے عظیم شیعہ قائد سلیمان بن صرد کے امام حسن کی شان ہیں اس ستاخانہ کام ' نیز نبج ابرائے میں درج خطبات علی در ذمت شیعان کوفہ اور بعدازاں سیدنا حسین سے شیعان کوفہ کی غداری و بے وفائی سے قرون اولی کے اہل تشیع کی جو افسوس ناک تصویم سامنے آتی ہے' اس سے عصر جدید میں بھی امام خمینی جیسے اکابر اہل تشیع کا سیدنا علی کے بارے میں ذکورہ منفی رویہ سمجھنا آسان تر ہوجاتا ہے۔ ائن شاءذکرہ۔

سیدنا ابوبکرو عمرو عثان دعلی رضی الله عنهم کے بارے میں ندکورہ بیانات کے علاوہ المم فیمین اللہ تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے مزید برآل مقام انبیاء و مرسلین کو مقام انبہ شیعہ سے محم تر قرار دیتے ہیں:۔

"فَانَ للامام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وان من ضروريات مذهبنا ان لانعتنا مقاماً لايبلغه ملك مقرب ولانبي مرسل". الخمین الحکومة الاسلامیة الحركة الاسلامیة فی ایوان من ای الحدید الاسلامیة فی ایوان من ای الحدید ترجمہ بدیا الم کو مقام محمود الملی مرتبہ اور الی محویی ظائت ماصل ہے جس کی وفاعت و افتدار کے مائے کا نات کا زرہ ذرہ سر گون ہے۔ اور امارے نرجب کے ضروری مقام و مرتبہ ہے جس تک نہ کوئی نبی مرسل مقام و مرتبہ ہے جس تک نہ کوئی نبی مرسل بینی سکا ہے نہ کوئی مقرب فرشتہ۔

نیزام فینی بارہوی اثا عثری ام مدی کے مقام و مرتبہ کے سلط میں قرائے ہیں:۔
"ان الانبیاء لم یوفقوا فی تنفیذ اغراضهم فیجث الله شخصا فی آخرالزمان لینفذ مواضیع الانبیاء"۔

(مختارات من اتوال الامام الخميني 13/2 مترجم محمد جوادالمهري وزارة الارشاد الاسلامی تبران 1402هـق)\_

ترجمہ: - انبیاء کو اپنے مقاصد کو عملی جامہ بسنانے کی توفیق نہ وی گئی۔ بس آخری زمانہ بین اللہ ایک شخص کو بھیج گا ماکہ وہ انبیاء کے مقاصد کو عملی جامہ پہنادے۔ بین اللہ قبینی مزید قرماتے ہیں:-

ودمهدويت يراعتقاد:

جو نی بھی آئے وہ انساف کے نفاذ کے لئے آئے۔ ان کا مقصد بھی کی تھا کہ تمام دنیا میں انساف کا نفاذ کریں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ختم الرسلین(ص) جو انسان کی تربیت کی اصلاح کے لئے آئے تھے۔ انسان کی تربیت کی اصلاح کے لئے آئے تھے۔ انسان کی تربیت کے لئے آئے تھے۔ انسان کی تربیت کے لئے آئے تھے لیکن وہ اپنے ذائے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ آدی جو اس معنی میں کامیاب بھی ہوئے۔ وہ آدی جو اس معنی میں کامیاب بھی ہوئے۔ وہ آدی جو اس معنی میں لوگ اور تمام دنیا میں انساف کو نافذ کرے گا' وہ بھی اس انساف کو نہیں جے عام لوگ انساف سیجھے میں کہ ذمین میں انساف کا معالمہ صرف لوگوں کی قلاح و بھوو کے لئے ہو' بلکہ بیہ انساف انسانیت کے تمام مراتب میں ہو۔ وہ چیز جس میں انبیاء کامیاب نہیں ہوئے باوجود اس کے کہ وہ اس فدمت کے لئے آئے تھے۔ فدائے تبارک و تعالی نے ان ہوسکے مورٹ ولی عصر۔ ارواحنالہ الفداء) کا ذخیرہ کیا ہے۔ ان ہی معنی میں جس کی تمام عبوں کو اصفرت ولی عصر۔ ارواحنالہ الفداء) کا ذخیرہ کیا ہے۔ ان ہی معنی میں جس کی تمام عبوں کو اصفرت ولی عمر۔ ارواحنالہ الفداء) کا ذخیرہ کیا ہے۔ ان ہی معنی میں جس کی تمام عبوں کو افذ نہ کرسکے۔ تمام ادلیاء کی بیہ آر ذو تھی گین وہ بھی نافذ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ اس بزرگوار کے ہاتھوں نافذ ہوجائے۔ لئذا

اس معنی میں (حضرت صاحب۔ ارواحنالہ الفداء) کا جشن میلاد مسلمانوں کے لئے سب سے بوی عید ہو۔ صرف مسلمانوں کے لئے بن میں بلکہ انسان کے لئے بھی سب سے بوی عید ہے۔ صرف مسلمانوں کے لئے بی نہیں بلکہ انسان کے لئے بھی سب سے بوی عید ہے۔"۔

(پندرہ شعبان 1400ء کے موقع پر تقریر بحوالہ کناپیہ اشحاد و یک جستی اہم ٹمینی کی نظر میں ادھالغ کردہ خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران کمان میں 15-16)۔

اکابر اہل تشیع کے ان افکار و بیانات سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ معالمہ صرف تعید ربیع تک محدود نہیں رہ یا آ بلکہ اس کے بعد ہندر تابع سیدنا معاویہ دعثان و عمرو ابو بکر تک اور روسری طرف سیدنا حسن و علی حتی کہ انبیاء و مرسلین تک جا پہنچتا ہے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

عزیز و میزبان رسول (ص) سیدنا ابو ابوب انساری (رض) کے مزار مبارک واقع معنیند (استانبول مراک درج ذیل کتبه نصب ہے 'جس میں آپ کا نامو نسب مختصر احوال 'من باون میں بزید بن معاوید کے ذیر قیادت شر قیصر (قسلنطینید) پر تمله آور بلسان ' نبوت مغفرت یافت اول لشکر مجادین اسلام میں آپ کی شمولیت و وصیت و تدفین کا تذکرہ !

#### ابو ایوب الانصاری (هذه کنیته)

واسمه خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالک بن النجار واسمه النجار تمیم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الاکبر ابو ایوب الانصاری الخزرجی-وامه هند بنت سعید بن عمرو بن امری القیس بن مالک بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج - وهو مشهور بکنیته (ابو ایوب الانصاری) -

شهد العقبة و بدرا- واحدا- والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم- ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا- نزل عليه واقام عنده حتى بنى حجره

و مسجده و انتقل اليها-

وتوفى ابو ايوب الانصارى سنة اثنتين و خمسين هجرية وكان في جيش يزيد بن معاوية بحصار القسطنطينية فمرض ابو ايوب فعاده يزيد فقال له ماحاجتك افقال ابو ايوب حاجتى اذا انامت فاركب ثم اسغ في ارض العدو ماوجدت مساغا فادفني ثم ارجع فتوفى ففعل الجيش ماوجدت مساغا فادفني ثم ارجع فتوفى ففعل الجيش خلك و دفنوه بالقرب من القسطنطين فهذا قبره رضي الله عنه

(نقل من كتاب" اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير المجزدي).

(تعویر کتبہ و ذکورہ عربی عبارت کے لئے ملاحظہ ہو۔ "اموی خلافت کے بارے میں فلا خمیوں کا ازالہ" ماخوذ از "اظہار حقیقت" مولفہ مولانا محد اسحاق صدیقی ندوی ناشر مولانا عبدالر حمن "کراچی "اسلای کتب خانہ بنوری ٹاؤن 'اشاعت دوم' رمضان 1414ھ)۔

ترجمه: - أبو أبوب الانصاري

(بدان کی کنیت ہے)۔

اور ان کا نام خالد بن دید بن کلیب بن عمله بن عبد عوف بن غنم بن مالک بن النجار عبد عوف بن مالک بن النجار عبد عوف بن کا نام م نجار متیم الله بن عمله بن عمرو بن الحزرج الاكبر - ابو ايوب الانساري الحرري -

اور ان کی والدہ ہیں مند بنت سعید بن عمرو بن امری القیس بن مالک بن علب بن کعب بن افرارج - اور آپ اپنی کنیت ابو ابوب انصاری سے مشہور ہیں۔

آپ بیعت عقبہ نیز بدر واحد و دیگر تمام فروات میں رسول اللہ صلی اللہ لیہ وسلم کے مراہ موجود تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرت کرکے مدینہ آئے تو آپ کے پاس مزول و قیام فرمایا۔ یمال تک کہ اپنی مسجد و جرات کی تغییر فرمائی اور پھروہاں نشخل ہو مے۔ مور ابو ابوب نے من باون ابحری میں وفات پائی۔ آپ برنید بن معاویہ کے اس نشکر میں

شال تع جس نے قسلنطینیہ کا کامرہ کرد کھا تھا۔ پس آپ نیاد ہوئے تو بزید آپی عیادت کے لئے آیا اپس وہ کنے لگا آپ کی کوئی خواہش ہوتو فرمائے؟ تو ابو ابوب نے فرمایا بجب میں وفات پاجاؤں تو (میرے جسد کے ہمراہ) سوار ہوجاؤ اور پھرد شمن کی سرزمین میں جمال تک راستہ پاسکو آگے بڑھو اور وہال مجھے دفن کردو۔ پھر واپس لوٹ آؤ۔ پھر آپ وفات پاگئے تو لککرنے ایمانی کیا اور انہیں قسطنطینیہ کے قریب وفن کیا۔
لککرنے ایمانی کیا اور انہیں قسطنطینیہ کے قریب وفن کیا۔
پس بیہ آپ رضی اللہ عنہ کی قبرہے۔
پس بیہ آپ رضی اللہ عنہ کی قبرہے۔
(احتول از کاب المار الغابہ فی معرفیۃ العجابہ الذین اللہ نیم الجزری)۔

### 3-واقعهرم

واقعہ کریا (محرم 60) کے تقریباً تین سال بعد (اواخر 60) اہل مدینہ کی کثیر تعداد نے برید کی بیعت تو رُ کر سیدہ عبداللہ بن زبیر کے حامی جناب عبداللہ بن مطبع کی جمایت کردی ، جس پر برید نے مر رسیدہ صحابی رسول(ص) مسلم بن عقبہ (رض) کی تیادت میں ایک افکر بھیجا جس نے برید کی ہدائت کے مطابق تین روز تک بیعت کتنوں کو مسلت دی مگر جب انہوں نے برید کی ہدائت کی بجائے جنگ پر آمادگی ظاہر کی تو مسلم بن عقبہ کے زیر قیادت فوج نے انہوں کے خلاف ایکشن کرکے قابو پالیا ، بھی واقعہ واقعہ حرو کے نام سے مشہور ہے۔ باغیوں کے خلاف ایکشن کرکے قابو پالیا ، بھی واقعہ واقعہ حرو کے نام سے مشہور ہے۔ انتھیل کے لئے ملاحظہ ہو الکائی لابن الاغیر جز 4 میں 45-48 الحی)۔

الل مدید کے ایک طبقہ کی بزیر کے خلاف بخاوت کا حبرت انگیز پہلویہ ہے کہ میدنا عبدالله بن جعفر طیار سیدنا علی زین العابدین سیدنا محد بن علی ابن الحنفیہ سیدنا محد الله بن جعفر طیار سیدنا علی زین العابدین سیدنا محد بن علی ابن الحنفیہ سیدنا محد الله بن عمر سمیت اکثر اکابر قریش و بنی باشم نے بیعت بزید کو بخی سے برقرار رکھل اور باغیوں کا ساتھ دینے سے الکار کردیا۔

ا- برادر حسنین سیدنا محد بن علی (ابن الحنفیه) الهاشی القرشی (م 88ه مدینه)
برادر حسنین سیدنا محد بن علی (ابن الحنفیه) الم شیعه فرقه کیمانیه سے جب عبدالله بن
مطبع نے بیعت بزیر تو ژنے کا مطالبہ کیا اور اس سلسلہ میں بزیر کے فاسق و فاجر ہونے کی
دلیل دی تو آپ نے بیعت تو ژنے سے انکار کرتے ہوئے بزید کے قسق و فجور کی تردید ان
الفاظ میں فرائی۔

"وقد حضرته واقمت عنده فرايته مواظبا على الصلاة متحريا المخير يسئال عن الفقه ملازما للسنة".

(أبن كثير 'البداية والنهاية'ج ه' ص 243)-

ترجمہ: میں اس (بزید) کے پاس کیا ہوں اور اس کے ہاں مقیم رہا ہوں۔ پس میں نے اے ماز کا پابند کار خبر میں سرگرم ' فقہ پر صفتگو کرنے والا اور پابند سنت پایا ہے۔ علامہ ابن کثیر' سیدنا ابن الحنفیہ کے بارے میں واقعہ حمد کے حوالہ سے بیہ بھی لکھتے

-: 17

"وكذالك لم يخلع يزيد احد من بنى عبد المطلب وسئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع من ذلك اشد الامتناع وناظرهم وجادلهم في يزيد وردعليهم ما اتهموه من شرب الخمر و تركه بعض الصلاة"-

(ابن كثير 'البداية والنهاية'ج ع' ص BB-

ترجمہ بداور ای طرح بنو عبد المطلب میں سے بھی کمی نے یزید کی بیعت نہ تو ڈی۔ اور محر بن حنیہ سے اس (بیعت پزید تو ڑئے کے) معلطے میں در خواست کی گئی تو انہوں نے بختی سے انکار کردیا اور ان (باغیوں) سے بزید کے بارے میں بحث و مجادلہ کیا اور انہوں نے بزید ی شراب تو فی اور بعض نمازوں کے تفاء کردیئے کے جو الزامات لگائے تھے ان کو مسترد کرتے ہوئے بزید کی صفائی میں دلا کل دیئے۔

پکر علم و شجاعت سیدنا ابن الحنفید اپنی والدہ سیدہ حنفید (خولہ بنت جعفر) کی نسبت سے ابن الحنفید مشہور ہیں اور انہوں نے اپنے بھائی سیدنا حسین کو مدینہ سے مکمہ آکر کوفیوں کے بھروسے پر خروج سے منع فرایا:۔

"فادرک حسینا بمکة فاعلمه ان الخروج لیس له برای یومه هذا فابی الحسین ان یقبل فحبس محمد بن الحنفیة ولده فلم بیعث احدا منهم حتی وجدالحسین فی نفسه علی محمد وقال: ترغب بولدک عن
موضع اصاب فیه؟ فقال: وما حاجتی الی ان تصاب ویصابون معک وان
کانت مصیبتک اعظم عندنا منهم" -

ابن كثير 'البداية والنهاية' جه' ص ١٥٥١-

ترجمہ: پہر ابن الحنفیہ کہ میں حسین کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کما کہ ان کی رائے میں اس وقت (اہل کوفہ کے بحروسے پر) خروج کا خیال بالکل مناسب نہیں ہے۔ حسین نے یہ رائے تیول نہ فرمائی۔ پس محر بن حنفیہ نے اپنی اولاد کو روک دیا اور ان میں سے کسی کو بھی ان کے ساتھ نہ بھیجا جس پر حسین کو دل میں محمد (ابن الحنفیہ) پر رنج ہوا اور فرمانے گئے: تم اپنی اولاد کو میری جان سے زیادہ عزیز رکھ رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میری سجھ میں نہیں آیا کہ آپ اور آپ کے ساتھ وہ بھی کیوں مصبت میں پڑیں۔ آگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی مصبت سے زیادہ باعث وزیج ہے۔

2- سيدنا عبدالله بن جعفرطيار الماشي القرشي (م 85ھ ' مدينه)

سیدی حسن و حسین کے پی زاد اور بہنوئی (شوہرسیدہ زینب) محالی رسول سیدیا عبداللہ بن جعفر طیار کی صاجزادی اور سیدہ زینب کی سوتلی بنی سیدہ ام محد زوجہ بزید تغیس (جمرہ الانساب لابن حزم مس 62)۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر نے بھی سیدنا عبداللہ بن عباس و ابن الحنفیہ وغیرہ اکابر قریش و بنی ہاشم کی طرح ابتداء بی میں بزید کی بیعت کرل تقی۔ ان کے بارے میں دوایت ہے۔

"دخل عبدالله بن جعفر على يزيد فقال: كم كان ابى يعطيك فى كل سنة قال الف الف قال فانى اضعفتهالك - فقال ابن جعفر: فداك ابى و امى ووالله ماقلتها لاحد قبلك فقال: قد اضعفتهالك - فقيل: اتعطيه ادبعة آلاف الف؟ فقال نعم انه يفرق ماله فاعطائى اياه اعطائى لاهل المدينة".

البلاذرى انساب الاشراف الجزء الرابع والقسم الثاني طبع يروشلم من وبروايت المدائني.

ترجمہ: عبداللہ بن جعفر بند كے پاس آئے قواس نے بوجها ميرے والد آپ كو ملائد كيا ديا كرتے تھے۔ انہوں نے فرايا: دس لاكھ۔ بنيد كنے لگا ميں نے آپ كے لئے اسے وكنا كيا تو ابن جعفر نے فرايا: - ميرے ماں باپ تھے پر قربان ہوں اور بخدا ميں نے بيہ جملہ تھے سے مملے ممل كے لئے جمیں كما۔

میں بزید کئے لگا۔ میں نے آپ کی خاطر اس کو اور بھی دوگنا کردیا۔ (خازن کی طرف ے) عرض کیا گیا گیا آپ ان کو چالیس لاکھ سالانہ دیا کریں گے؟ تو اس نے کما ہاں آپ تک میں اپنا مال تقسیم کردیتے ہیں۔ میرے ان کو عطاء کرنا مطلب تمام اعل مدینہ کو عطاء کرنا ہے۔

ای موقع پر خراسان سے مال و اسباب سے لدے ہوئے بہت سے دو کو پانی اونٹ برید کے پاس دمشق آئے تو روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن جعفر نے جج و عمرہ و سفرشام کی فاطر دو اونٹ عاصل کرنے کی خواہش فاہر کی۔ بزید نے اونٹوں کے بارے میں متعلقہ افسر سے استفسار کیا تو اس نے عرض کیا۔ "فقال يا اميرالمومنين: هذه اربعمائة نجتية جائتنا من خراسان تحمل انواع الالطاف، كان عليها انواع من الاموال كلها، فقال أصرفها الى ابن جعفر بما عليها.

فقال ابن جعفر: تلو مونني على حسن الراى في هذا يعني يزيد"-(ابن كثير 'البداية والنهاية جه' ص 220)-

ترجمہ بدا اسر نے عرض کیا اے امیر الموشین آب جار موادو کو ہائی اون ہیں جو ہمارے

ہاں خراسان سے مخلف عدو اشیاء لے کر آئے ہیں۔ اور ان اونٹوں پر طرح طرح کے

اموال و اسباب لدے ہوئے ہیں تو بزیر کئے لگا۔ یہ سب اور ان پر جو اسباب لدا ہے این

جعفر کو دے دو۔

پس عبداللہ بن جعفر قرائے گئے: کیا تم اس مخص لین بزید کے بارے میں میرے حسن رائے پر جھے ملامت کریکتے ہو۔

سیدنا حسین کے مکہ سے لکل کر سفر کوفہ اختیار کرنے کی اطلاع کمنے پر سیدنا عبداللہ بن جعفرنے اپنے دواند کیا۔ جعفرنے اپنے وو فرزندوں کو سیدنا حسین کو واپس لانے کے لئے رواند کیا۔

"فارسل عبدالله بن جعفر ابنيه عونا" و محمدا" ليردا الحسين ُفاس ان يرجع و خرج الحسين بابنى عبدالله بن جعفر معه"-

ابن قتيبة الامامة والشيأسة ولده ص ١٠٠

ترجمہ :۔ پس عبداللہ بن جعفرنے اپنے دو بیٹوں عون و محد کو بھیجا آگ حسین کو واپس (مریشہ) لے آئیں۔ محرانہوں نے آنے سے الکار کردیا اور عبداللہ بن جعفرکے ان دو چیٹوں کو بھی محروج میں ساتھ لے لیا۔

ائی عبداللد بن جعفر ملیار کے فرزند معادیہ جعفری افتی کی بزید سے کمری دوستی منتی-

"ونشأ معادية الهاشمي صديقا ليزيد بن معادية الاموى"-

(الرِّركلي' الأعلام' ص ١١٥)-

ترجمہ: اور مغاویہ بافعی نے اس حال میں پرورش بائی کہ وہ بیند بن معاویہ اموی سے دوستی رکھتے تھے۔ 8°4- سیدناعلی زین العابدین (م 94ه) و محدالباقر الماشی الفرخی (م 112ه)
سیدناعلی بن الحسین زین العابدین اور ان کی اولاد و اقارب نے واقعہ حرو کے دوران
میں بیعت بزید کو برقرار رکھا اور بزید کو خط لکھ کر اپنی وفاداری کا بقین دلایا 'جس پر بزید نے
امیر فکر مسلم بن مقبہ کو ان سے حسن سلوک کی خصوصی ہدایت فرائی:۔

"وانظر على بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيرا فانه لم يدخل معالناس وانه قداتاني كتابه "- «الكامل لابن الاثير ١٩٥/٩-..

ترجمہ: اور علی بن حسین کا خاص خیال رکھنا' انہیں کوئی تکلیف نہ کینچے دینا' وہ (ہاغی) لوگوں کے ساتھ شامل نہیں اور ان کا خط بھی میرے پاس اچکا ہے۔

چنانچہ سیدنا علی زین العابدین کے فرزند سیدنا محدالباقرے واقعہ حل کے سلسلہ میں روایت ہے کہ ان کے خاندان کا کوئی فردیزید کے خلاف بعلوت میں شریک نہیں ہوا تھابہ

سئال يحيى بن شبل ابا جعفر عن يوم الحرة مل خرج فيه احد من اهل بيتك ؟ فقال ماخرج احد من آل ابى طالب ولاخرج فيها احد من بنى عبدالمطلب لزموا بيوتهم.

فلما قدم مسرف (اعنى مسلم بن عقبة) وقتل الناس وسار الى العقيق سئال عن ابى على بن الحسين أحاضر هو؟ فقيل له نعم- فقال مالى لا اراه؟ فبلغ ابى ذلك 'فجائه و معه ابوها شم و عبد الله ابنا محمد بن على (أبن الحنفية) فلما راى ابى رحب به واوسع له على سريره 'تم قال كيف حالك بعدى؟ قال أنى احمد الله اليك فقال مسرف ان امير المئومنين اوصانى بك خيرا- فقال ابى: وصل الله امير المئومنين اوصانى بك خيرا- فقال ابى: وصل الله امير المئومنين المانى بك خيرا-

أين سعد' الطبقات الكبرى' ذكر على بن الحسين' والامامة'.
والسياسة ج'ص 200

ترجمہ :۔ پی جب مسرف (مسلم بن عقبہ) آئے اور (مدینہ کے باغی) اوگوں سے قلّ و اللہ کے بعد وادی عقبی روانہ ہوئے او میرے والد علی بن حسین کے بارے میں ہوچھا کہ کیا وہ (مدینہ میں) موجود ہیں۔ پس انہیں جایا گیا کہ بال موجود ہیں و انہوں نے فرمایا: کیا وجہ ہے

کہ جی ان سے نہیں مل پایا؟ پی جب یہ بات میرے والد تک پنجی تو وہ محد بن علی (ابن الحنفیہ) کے دو بیٹوں ابو ہائم و عبد اللہ کے ہمراہ ان کے پاس تشریف لائے۔ پی جب مسلم نے میرے والد کو دیکھاتو انہیں نوش آرید کما اور اپنی نشست گاہ پر جگہ دی۔ پھر پوچھا کہ میرے بعد آپ کا حال کیما رہا تو انہوں نے فرمایا خدا کا شکر ہے۔ مسرف (مسلم) کئے گے کہ امیرالمومنین نے بھے کہ امیرالمومنین نے بھے کہ امیرالمومنین نے بھے کہ امیرالمومنین نے بھے کہ اور اعلی التا ہوئی کے اس پر میرے والد (علی التا ہوئی) نے فرمایا: اللہ امیرالمومنین (بزید) کو جزا دے۔

"اللمد والسياس" من بدروايت يون ورج ب:-

"وسئال مسلم بن عقبة قبل أن يرتحل من المدينة عن على بن الحسين أحاضر هو؟ فقيل له نعم- فاتاه على بن الحسين ومعه ابناه- فرحب بهما و سهل وقربهم-وقال: أن امير المومنين اوصاني بك -

فقال على بن الحسين: وصل الله امير المومنين واحسن جزائه". (الامامة والسياسة' جلد اول' ص 230).

ترجمہ :۔ مسلم بن عقبہ نے مرید سے روائل سے قبل علی بن الحسین (ذین العابرین) کے متعلق دریافت کیا کہ کیاوہ موجود ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ بال (مدید بی میں ہیں)۔ پس علی بن حسین اپنے دو بیوں کے ہمراہ اس کے پاس آئے تو اس نے انہیں خوش آمرید کما۔ استقبال کیااور اپنے قریب بیٹھایا اور فرمایا:۔ امیرالمومنین (بزید) نے جمعے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ منکر علی بن حسین نے فرمایا: اللہ امیرالمومنین پر رحمت فرمائے اور انہیں جزائے خیردے۔

ابن کثیرواقعہ حمد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمراور اہل ہیت نے بزید کی بیعت برقرار رکھی۔

"وكان عبدالله بن عمر بن الخطاب وجماعات اهل بيت النبوة ممن المينقش العهد ولا بايع احدا-بعد بيعته ليزيد".

رأبن كثير 'البداية والنهاية' ج 8' ص 233)-

ترجمہ بد جماعات اہل بیت نبوت اور عبداللہ بن عمر بن خطاب ان لوگوں میں شال تھے جنہوں نے بیعت نہیں جنہوں نے بیعت نہیں جنہوں نے بیعت نہیں

کی۔

ابن كثرية بحى لكية بن-

"وكذلك لم يخلع يزيد احد من بني عبد المطلب"-

رابن كثير 'البداية والنّهاية جه' ص ١٤١٥-

ترجمہ یہ اور ای طرح بنو عبدالمطلب میں سے کمی ایک نے بھی پزید کی بیعت نہ توڑی۔

5- برادر حفعہ ام المومنین عبداللہ بن عمرالعدوی القرشی (م 74ھ عکہ) برادر سیدہ حفعہ ام المومنین سیدنا عبداللہ بن عمرالعددی القرشی کے بیعت بزید برقرار رکھنے کے سلسلہ میں میچ البھاری متاب الفتن میں روایت ہے کہ:۔

"عن نافع قال: لما خلع اهل المدينة يزيد بن معاوية 'جمع أبن عمر حشمه وولده فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة-

وانا قد بايمنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله- وانى لااعلم غدراً اعظم من ان يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وانى لا اعلم احداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الامر الاكانت الفيصل بيني وبينه" (صحيح البخاري كتاب الفتن طبع الهند جع من 2005)-

ترجمہ: افع سے روایت ہے کہ جب اہل مینہ نے بزید کی بیعت تو ژو دی تو اہن محرفے اپنے مخصوصین و اولاد کو جمع کیا اور کما کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا ہے کہ:۔ قیامت کے دن ہر عمد شکن کے لئے ایک جمنڈ انصب کیا جائے گا۔

اور ہم نے اس مخص (یزید) کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر کی ہے۔ اور میں اس سے بردی فداری کوئی نہیں جانیا کہ کمی مخص سے اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر بیعت کی جائے ' پھراس کے مقابلے میں قال کے لئے اٹھ کھڑا ہوجائے۔ بس میرے علم میں بیعت کی جائے کہ تم میں سے کسی نے بزید کی بیعت تو ڈی اور اس معالمہ (بخاوت) میں بید بات نہ آنے بائے کہ تم میں سے کسی نے بزید کی بیعت تو ڈی اور اس معالمہ (بخاوت) میں کوئی حصہ لیا ہے ' ورنہ میرے اور ایساکرتے والے کے ور میان کوئی تعلق باتی نہ دہے گا۔ روایات کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عمر کی جیتی اور سیدنا عمر فاروق کی بوتی سیدہ ام

مسكين بھي سيده ام محد بنت عيدالله بن جعفر طيار کي طرح زوجه بزيد تنمين-

"ام مسكين بنت عاصم بن عمر 'خالة عمر بن عبد العزيز ' زوجة يزيد بن معاوية".

(ذهبی میزان الاعتدال فی نقدالرجال ج و من ١٥٥٥ بذیل الکئی للنسوة)۔

ترجمہ: - ام مسکین بنت عاصم بن عمر کید بن معاوید کی ذوجہ اور عمر بن عبد العزیز کی خلام تعیں -

سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق عدوی قرقی کے بارے میں ابن سعد کی روایت ہے کہ معفرت حسین اور حضرت ابن زبیرایک بی رات میں مدینہ منورہ ہے مکہ معقمہ کے لئے لکے معظمت میں دوایت کے حوالے ہے ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ اٹنائے راہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی عمرہ سے واپس آتے ہوئے انہیں کے اور ان دونوں صاحبان سے کہنے گئے:۔

"أذكر كما الله الا رجعتما فدخلتما في صالح مايدخل فيه الناس وتنظرا فأن افتر قوا عليه كان الذي وتنظرا فأن اجتمع الناس عليه فلم تشذا وان افتر قوا عليه كان الذي تريدان"-(أبن كثير 'البداية والفهاية 'جه' ص ١٥٥هـ

ترجمہ: بیں اللہ کا واسطہ دے کرتم دونوں سے کتا ہوں کہ لوث چلو ہاکہ جو مناسب بلت اور لوگ افتیار کریں تم بھی اس کو افتیار کرلو۔ پھرد کھو آگر لوگ ہوری طرح ایک بات (ظلافت بزید) پر متفق ہوگئے تو تم انحاف کرنے والوں میں سے نمیں ہوگے اور آگر اختلاف ہوا تو تم دونوں کی مراد بوری ہوجائے گی۔

محرسیدنا ابن عمر کی اس بات کو نہ سیدنا حسین نے قبول کیا اور نہ ہی سیدنا ابن ذہیر نے۔اور دونوں مرینہ ہے مکہ کے لئے روانہ ہو گئے۔

اکار قراش و بن ہاشم و ائمہ احل تشیع کے بیعت بزید کو برقرار رکھ کر اس کے خلاف بعناوت کی حوصلہ فکنی کرنے کے باوجود ابن کثیر ہی کی بیان کردہ ایک روایت کے مطابق باغیوں پر قابو پانے کے بعد ان کی عور توں سے بدسلوکی کی گئی۔

"جتى قيل انه حبلت الف امرأة في تلك الايام من غير زوج". البن كثير 'البداية' 1219/8 لخ

(حتی کہ بیان کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں ایک ہزار عور تیں زنامے حالمہ ہو تیں)۔
مخفقین کے نزدیک اگر حرم رسول(ص) میں عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی تو یقیا اکابر
قریش و بی هاشم اس کی ندمت و تدارک کرتے۔ اس لغو روایت کے قبول کرنے ہے ائمہ و
صحلبہ و تاہین کی جو تو ہین ہوتی ہے اس کے حوالہ سے برصغیر کے جلیل القدر حنی عالم و
مصنف مولانا عام عثانی مریر اہناکہ جلی دیو بند فرماتے ہیں:۔

"اے جناب محترم! اس فوج کے کمانڈر رسول اللہ کے عمر رسیدہ محالی مسلم بن مقبہ علیہ اور متعدد اور اصحاب بھی جمرکاب ہے۔ تابعین کی تو کوئی گنتی ہی نہیں۔ آپ جائے ایل کہ سپائی جو بچو بھی کرتے بھریں نیک نامی یا رسوائی کا سرا کمانڈر بھی کے سربند ستا ہے۔ بربند ستا ہے۔ بربند ستا ہے کی شمرت یافتہ کمائی کا قو عاصل سے ہوا کہ بچوں کے قبل اور وحشیانہ شہوت رائی کا کریڈ کی شمرت یافتہ کمائی کا قو عاصل سے ہوا کہ بچوں کے قبل اور وحشیانہ شہوت رائی کا کریڈ کی شمرت یافتہ کمیل کھیا گیاجس کریڈے ایک محالی کھیا گیاجس کی براہ ہے نیشن کرلیا۔ ایک جیردو شکار اس کا نام ہے۔ بربید کی بدنای بھی ضرب در ضرب بروہ می اور محابہ کی مطلوب رسوائی اور تذکیل میں بھی چار چاند لگ گئے۔ آپ کا یا جس کا بروہ می اور محابہ کی مطلوب رسوائی اور تذکیل میں بھی چار چاند لگ گئے۔ آپ کا یا جس کا دوایات سے آبول کرلے ایم قوجب تک قوی دوایات سے آبول کرلے ایم قوجب تک قوی اور بد سبخ رادیوں کی زبان سے ہرگز سے نہیں سنتا چاہے کہ قرون مبار کہ میں بھی مسلمانوں اور بد سبخ رادیوں کی زبان سے ہرگز سے نہیں سنتا چاہے کہ قرون مبار کہ میں بھی مسلمانوں سے حیوائی شہوت رائی اور گھناؤئی عصمت دری کا وہ ذیال کھیل کھیا ہے جو بود ہی کے لوگوں کو ذیب دیا ہے جو بود ہی کے لوگوں کو ذیب دیا ہے "

(مضمون موانا عامر عثمانی در اہنامہ بھی دیوبند 'شارہ جون 'جولائی 1961ء)۔
این کیرنے بیل (بیان کیا گیا) لکھ کر اس منفی دوایت کے کزور ہونے کا ثبوت خود ہی فراہم کردیا ہے کیونکہ زنا جیسے تنظین جرم میں جہاں ایک ہزار عورتوں کی بے حرمتی کے فہوت کے طور پر چار چار گواہوں کے حساب سے چار ہزار بینی شاہرین کے اقوال و شمادات در کار ہیں 'کسی کا نام لئے بغیر محض '' قبل'' لکھ کر متاثرہ خوا تین کی تعداد ایک ہزار بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ابن کیرکے نزدیک بھی ہے دوایت مثبت دوایتوں کی موجودگی میں شک دشیہ مطلب یہ ہے کہ ابن کیرکے نزدیک بھی ہے دوایت مثبت دوایتوں کی موجودگی میں شک دشیہ سے بالانز نمیں۔ اور اس بیان شدہ گھناؤ نے جرم کے بعد بھی باغیرت اکابر قرایش و بنی ہاشم سے بالانز نمیں۔ اور اس بیان شدہ گھناؤ نے جرم کے بعد بھی باغیرت اکابر قرایش و بنی ہاشم سے بالانز نمیں۔ اور اس بیان شدہ گھناؤ نے جرم کے بعد بھی باغیرت اکابر قرایش و بنی ہاشم

محکم دلیل ہے۔ نیز ان حق پرست و بافیرت اکابر قریش و بن ہاشم کے واقعہ سوے پہلے اور بعد بیعت بزید کو بر قرار رکھنے کے حوالہ سے بزید کو واقعہ حمد کے سلسلہ میں مورد الزام شمبرانا اور بافیوں کو برسر حق بتلانا حقائق کے منانی قرار پاتا ہے۔

## 4۔ بے حرمتی کعبہ

واقعہ حمد (اواخر 186 ) کے بعد مسلم بن مقبہ حرم کی پر سیدنا عبداللہ بن زبیر کا فیضہ ختم کوانے کے لئے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے گر راستہ بیں محرم 64 ہیں المشلل کے مقام پر انتقال کرھے اور امیر حصین بن نمیرالکونی نے قیادت لئکر سنبھالی۔ سیدنا عبداللہ بن ذبیر جننوں نے محابہ کرام کی اکثریت کے برعکس ظافت پزید (رجب 60 - ربیج الاول 64 ہے) میں جننوں نے محابہ کرام کی اکثریت کے برعکس ظافت پزید (رجب 50 - ربیج الاول 64 ہے) میں تمن مال سے زائد عرصہ تک مکہ کو مرکز بناکر خروج و مقادمت کا عمل جاری رکھا الشکر بزید کی آلمہ کے موقع پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مجد حرام میں قلعہ بند ہوگئے۔ اور باہم لڑائی میں روایت کیا جاتا ہے کہ لشکر بزید کی منگباری سے کعبہ کی ایک دیوار شکت ہوگئی۔ نیز ایک دوایت کیا جاتا ہے کہ لشکر بزید کی منگباری سے کعبہ کی ایک دیوار شکت ہوگئی۔ نیز ایک ووایت کیا جاتا ہے کہ طابق لشکر ابن زبیر کے ایک شخص کی بے احتیاطی سے غلاف کعبہ بھی جل میا۔

"ان دجلا" من اصحاب ابن الزبير يقال له مسلم اخذ نادا" في خيفة على داس دمج في يوم ديج فطادت بشعلة فلحقت باستاد الكعبة فاحرقتها"-(البلاذدي) انساب الاشراف ص ١٥٠)-

ترجمہ: ابن زبیر کے ساتھیوں میں ہے ایک شخص جے مسلم کتے تھے ' برجمی کی لوک پر ایک انگارہ اٹھا رہا تھا' اس دن تیز ہوا چل رہی تھی' اس کی چنگاری غلاف کعبہ پر جاپڑی جس سے وہ جل گیا۔

چند ہفتے نظر برید کی جانب سے مسجد الحرام و کعبہ میں موجود الشکر ابن زبیر کا محاصرہ جاری رہا کی جروفات برید (14 رئیج الاول 64 ہے) کی خبر طنے پر اٹھائیا گیا۔ اور سیدنا ابن زبیر نے وفات برید کے بعد باقاعدہ اعلان خلافت کرکے حجاز و عراق پر 73ھ تک اپنی خلافت قائم رکھی۔ برید کے بعد باقاعدہ اعلان خلافت کرکے حجاز و عراق پر 73ھ تک اپنی خلافت قائم رکھی۔ بعد ازاں حجاج بن بوسف کے دور میں اڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کعبہ میں باہم لڑائی کے حوالہ سے علامہ شبلی نعمانی عرب سیمی مورخ جرجی زیدان کے حجاج پر اعتراض کا جواب وسے ہوئے دیگر دلائل کے علادہ یہ بھی کھتے ہیں:۔

"ثم ان من مسائل الفقه ان البغاة اذا تحصنوا بالكعبة لا يمنع هذا عن قتالهم. ولذلك امر النبي في وقعة الفتح بقتل احدهم وهو متعلق

باستاد الكعبة وابن الزبير كان عند اهل الشام من البغاة "-

(شبلي المتعماني رسالة الانتقاد).

ترجمہ :۔ پھر مسائل فقہ میں سے یہ بھی ہے کہ آگر باغی کعبہ میں قلعہ بند ہوجا کیں تو ان کی یہ پناہ گزین ان سے جنگ و قال میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اور اس لئے نبی (س) نے مخ مکہ کے موقع پر آئیک کافر کے قبل کرنے کا تھم دے دیا تھا جو غلاف کوب کے پردے پکڑے ہوئے تھا۔ اور حضرت ابن ذہیر بھی اہل شام کے نزدیک باغیوں میں سے نتھے۔

منگباری وہوار کعبہ کے الزام کے جواب میں بزید کی صفائی دینے والے کہتے ہیں کہ اول او بزید ومثل میں اس دفت بستر مرک پر تھا اور اسے مکہ کے واقعات کی تفصیلات معلوم نہ تغییں۔ نیز اگر خروج کرنے والے کعبہ میں بناہ گزین تھے تو شرعا" ان سے حرم خالی کروائے میں ہتھیار اٹھائے کی اجازت تھی اور بے حرمتی کعبہ کا الزام غلط ہے کیونکہ بزید تو وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے کعبہ کی تعظیم و تو قیر کرتے ہوئے دیبائے ضروی کا غلاف چڑھایا۔

"أول من كساه الكعبة المعظمة الديباج يزيد بن معاوية "-

(البلاذري) فتوح البلدان ص 14 والجامع اللطيف ص 105 ص

ترجمہ :۔ اس (کعبہ معظمہ) پر مب سے پہلے جس (فلیفہ) نے دیبائے خسروی کا خلاف ج مایا وہ برید بن معادیہ تھا۔

نیز چود مویں صدی اجری کے اختام پر باغیوں سے کعبہ خال کروائے کے لئے علماہ و مغتیان حرجن نے حرم میں لڑائی کے جائز ہونے کا باقاعدہ فتوئی دیا' جس کے مطابق اسلمہ استعمال کرکے حرم خال کروایا میا۔ متاز حنی عالم دین علامہ عطاء اللہ بندیالوی لشکر بزید کے باتھوں نے حرمتی کعبہ کے الزام کو غلط قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"1980ء میں چند شرارتی نوگوں نے بیت اللہ پر قبضہ کرایا تھا۔ طواف رک گیا اذان بند ہو گئی۔ تقریباً تیرہ دن جماعت نہ ہو سکی۔ پھر حکومت وقت نے کار روائی کی۔ ٹیک داخل ہوئی ۔ تقریباً تیرہ دن جماعت نہ ہو سکی۔ پھر حکومت وقت نے کار روائی کی۔ ٹیک داخل ہوئی گیاں۔ حکومت وقت نے بعناوت پر قابو ہوئی گر نیار ہوئے الہیں پھائی کر فیار ہوئے الہیں پھائی کی سزا دی گئی۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ دہیجے کہ قصور کس کا تھا؟ بیت اللہ کی ہے حرمتی کا زمر دار کون ہے؟ باغی یا سعودی حکومت؟ ہر صاحب انصاف کا فیصلہ میں ہوگا کہ جنہوں نے باغاوت کی وی زمہ دار ہیں اور جنہوں نے صاحب انصاف کا فیصلہ میں ہوگا کہ جنہوں نے باغاوت کی وی ذمہ دار ہیں اور جنہوں نے

بعناوت كو كيلنے كے لئے كارروائى كى وہ بيت اللہ كى بے حرمتى كے ذمہ دار نہيں ہيں۔ اى طرح واقعہ حرہ بين غلطى اور قصور باغيوں كا ہے۔ يزيد كے لشكر نے لؤاس بغاوت كو شم كرنے كے لئے كاردوائى كى نتى"۔

(علامه عطاء الله بنديالوي واقعه كرملا اور اس كا پس منظر من 26-27 المكتبته الحسينيد المسينيد مركودها وار موم متى 1995ء)-

ھیعی روایات کے جامع طبری ہی کی روایت کے مطابق جب ندکورہ حصار ابن زہیرو مبید منک باری کعبہ کے بعد وفات بزیر کی اطلاع پر انشکر بزیر مکہ محرمہ سے ومشق جاتے ہوئے میں باری کعبہ کے بعد وفات بزیر کی اطلاع پر انشکر بزیر میں مان نوازی فرائی۔ جو انشکر بزیر ہوئے میں نوازی فرائی۔ جو انشکر بزیر کے بی حرمتی کعبہ کے الزام سے بری الذمہ ہونے کی ایک دلیل قرار دی جاتی ہے۔ورنہ بے حرمتی کعبہ کے مرسمین کی فاطرو مدارت چہ معنی دارد؟

"فاسقبله على بن الحسين بن على بن ابى طالب و معه قت و شعير-فسلم على الحصين- فقال له على بن الحسين عذا لعلف عندنا- فاعلف منه وابتك - فاقبل على عند ذلك بوجهه فامر له بما كان عنده من علف"- (تاريخ الطبرى جلد 1 من 1)-

ترجمہ :۔ پس علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے اس (امیر اللکر حصین بن نمیر) کا استقبال کیا اور اپنے ماتھ دانہ چارہ لائے۔ پس انہوں نے حصین کو سلام کیا اور پھر علی بن حسین نے ان سے قربایا کہ میرے پاس دانہ چارہ ہے "اپنے گھو ژول کے لئے لیے لیجے" وہ ان کی طرف متوجہ برا اور ان سے دانہ چارہ لینے کا تھم دیا۔

مغسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس ھاشمی قرشی (م 68ھ 'طاکف)
خلافت بزیر (60- 64)۔ کے دوران میں اہل تشیخ کے ہاں بھی معتبر تسلیم کئے جائے
والے جلیل القدر صحابی اور نبی وعلی کے چچا زاد سیدنا عبداللہ بن عباس العاشمی القرشی ' (م
68ھ) کمہ بی میں مقیم تھے 'گروہ وفات بزید تک دیگر اکابر قرایش و بنی ہاشم نیز اکثر صحابہ کرام
کی طرح بیعت بزید پر قائم رہے۔ اور دیگر اکابر بنو ہاشم کی طرح انہوں نے بھی سیدنا عبداللہ

بن زمر كا سائد نيس ديا - جس سے يہ استدابال كيا جاتا ہے كہ وہ اكثر محاب كى طرح يزيد كو واقعد كرياد و حرمتى كعب كاذمه دار نيس سجعة تے ـ آپ نه صرف يزيد كى ابتداء عى

میں بیعت خلافت کی بلکہ روایت کے مطابق اس سے صافح ہونے کی بھی تقدیق کی- عامرین مسعود جمعی کی روایت کے مطابق جب وفات معاویہ (رجب 60ھ) کی خبر مکہ پنجی تو ہم لوگ ابن عباس کے پاس محصے:۔

"فقلنا : يا ابن العباس اجاء البريد بموت معاوية، فوجم طويلا ثم قال: اللهم اوسع لمعاوية اما والله ماكان مثل من قبله ولا ياتى بعده مثله وان ابنه يزيد لمن صالحي اهله فالزموا مجالسكم واعطوا بيعتكم-

قال بین نحن کذلک اذجاء رسول خالد بن العاص و هو علی مکة بدعوه للبیعة فمض وبایع"-

والبلاذري انساب الاشراف طبع يروشلم الجزء الرابع والقسم الثاني ص 1 والامامة والسياسة مطبوعة ١١١٦ ص 21 بروايت عتبة بن مسعدك.

ترجمہ بد پس ہم نے بتایا کہ اے ابن عباس احضرت معاویہ کی وفات کی اطلاع آئی اے اس پر وہ کافی در ہم سم بیٹے رہے کچر دعا فرمائی بداے اللہ معاویہ کے لئے اپنی رحمت وسیع فرما۔ بخد اوہ اپنے سابقین (ابو بکرو عمرو عثمان وعلی) جیسے تو نہ نتھ گر ان کے بعد ان جیسا بھی نہ آئے گا۔ اور ان کا فرزند بزیر ان کے خاندان کے صالح افراد بس سے ہے۔ پس تم لوگ انی ائی عگہ کئے رہو اور اس کی بیعت کرلو۔

ابن مسعود كاكرنا ہے كہ ابھى ہم اى حالت من بيٹے تھے كہ كمد كے كور تر خالد بن العاص كا الجي ابن عباس كو بيعت (يزيد) كے لئے بلانے آكيا۔ پس آپ تشريف لے گئے اور بيعت كرلى۔

کوف جائے ہے پہلے سیدنا حسین مکہ بین ابن عباس بی کے گور مقیم رہے ہے اور
انہوں نے آپ کو کوئیوں پر انتیار کرکے خروج و سفر ہے منع کرتے ہوئے فربایا تھا۔
"واللہ انی لا بلنک بہتاتی غدا بین نسانگ و مناتک کما ققل عشمان بین نسانگ و مناتک کما ققل عشمان بین نسانہ و بناته "دابن کٹیر 'البدایة والنهایة جلد' 6' ص ۱۵۹۰ ترجہ در ین نسانہ و بناته "دابن کٹیر 'البدایة والنهایة جلد' 6' ص ۱۵۹۰ ترجہ در ین امیرا گان ہے کہ کل کو آپ بھی اٹی عور توں اور بیٹیوں کے درمیان ای طرح قتل کردیے جائیں گے جس طرح عثان کو ان کی عور توں اور بیٹیوں کی موجودگی ہی

## فحل كروا كيا تعا\_

معنف معروف من حنى عالم و مصنف مولانا عامر عثانى دانند حراد منكبارى كعبه كے حوالہ سے ناقدين يزيد كے اعتراضات كاجواب دينے ہوئے قرماتے ہيں:۔

الم کار اوات کے مطابق ہوا کی چو لھے سے چنگاری اڑا لے جائے اور غلاف کعب اللہ کار لے اور غلاف کعب اللہ کار لے۔ وو سری روایت کے مطابق حضرت ابن ذہیر (رض) بی کے کی ساتھی کی ہے احتیاطی سے غلاف کعبہ جل اشحے ، محر مجرم بسرطال بزید بی کے نشکری قرار ویئے جا کی گے۔ یہ ہے والویان خوش بیان کا کمال فن ' باغیانہ سرگر میوں کا مرکز مستخلفین عینہ و کعبہ کو بتا کی اور کی پرامن تعنیم و تذکیر کو قبول نہ کریں ' لیکن پزید جھک مار کے پولیس ایکشن کا اقدام کرے تو وجید کا مستوجب وہی شمرے۔ پھر جرزہ سرا قصہ کو تعنیفی قوت سے دو بزار محرّم خوا تمن مین کہ اس اور تخیل کی تکوار سے بچوں کو فرخ کریں قو گر دن نالی جائے بزید کو خلافت سونی تھی۔ یہ بحکیک و چیپ ضرور کی اور بدنام ہوں وہ معاویہ جنہوں نے بزید کو خلافت سونی تھی۔ یہ بحکیک و لیپ ضرور کی اور بدنام ہوں وہ معاویہ جنہوں نے بزید کو خلافت سونی تھی۔ یہ بحکیک و لیپ ضرور کی اور بدنام ہوں وہ معاویہ جنہوں نے بزید کو خلافت سونی تھی۔ یہ بحکیک و لیپ ضرور کی اس پر ایمان بی لے آیا جائے "۔

نقابلی مطاعد کے لئے الی تشیع کے ہاتھوں بے حرمتی کعبہ کے واقعات کے حوالہ سے مشیعہ فرقہ قرامد کی کار کردگ بھی بطور مثال ملاحظہ ہو۔ اساعیلی متواف ڈاکٹر زاہد علی قرامد کے من 317 مدک کارناموں کے ساملہ میں یہ بھی لکھتے ہیں:۔

"اب تک قرامد حاجیوں کے قافے لوٹا کرتے الیکن 18ء میں مواق سے ہماگ کر کہ معلم پنچے۔ اس سل منصور دیلی حاجیوں کا مردار تھا۔ یہ ان لوگوں (حاجیوں) کو ساتھ لے کر بغداد سے مکہ ردانہ ہوا۔ مکہ معلم میں عین "ترویہ" کے روز قرامد نے ان پر جملہ کرکے ان کا مال و اسباب لوث لیا۔ ان میں سے کئی آدمیوں کو خود بہت اللہ اور مجد حرام میں قل کیا۔ جراسود کو اس کی جگہ سے نکال کر اپنے مستقر "اجر" کو لے میے "اکہ اپنے شہر میں تج مقرد کریں۔ ابن مملب امیر مکہ نے کئی اشراف کو ساتھ لے کریہ کو شش کی کہ قرامد اپنے کروت سے باز آئی میں "گران کی کوششیں ناکام ہو کیں۔ اس کے بود بیت اللہ کا دروازہ اور محراب اکھاڑے میے۔ مقولوں کے چند لاشے ذمزم کے کویں میں پھینگ دیے دروازہ اور چند بغیر خسل اور کفن کے منجد حرام میں دفن کے میں۔ اہل مکہ پر بھی مصیبیس دولائی گئیں۔۔۔

..... أبو طاہر نے من 339ھ میں یہ كه كر حجراسود والين كياكہ ہم علم ہے اسے لے محتے تھے اور تھم ہی ہے واپس کرتے ہیں۔ تقریباً پائیس سال حجراسود قرامد کے پاس رہا"۔ (ۋاكثر زايد على ' تاريخ فالميين مصر' من 448)-

ان چند اشارات سے واقعہ کریا و حمد کی طرح بے حرمتی کعیہ مدست لشکر مزید کے الزامات كى حقيقت كابهى بخوبي اندازه كيا جاسكيا ہے۔ انن شاء ذكرہ۔

میہ بات مجمی قاتل ذکر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیراور ان کے عامیان کے علاوہ سینکروں محلبہ كرام رضى اللہ عنهم في واقعہ كريلا (محرم 61 مد) واقعہ حرد (اوا حر 63م) و سنكباري كعب (آغاز 64ھ) کے بعد بھی بیعت مزید کو وفات مزید (14 رکیج الاول 64ھ) تک پر قرار رکھا۔ حتی کہ وہ جلیل القدر سحایہ و تابعین د اکابر اہل تشیع جو دفات مزید کے بعد تک زندہ رہے' انہوں نے بھی دفات بڑید اور آل بزید کی خلافت سے رضا کارانہ وستبرداری کے بعد بھی بطور مجموعی نہ تو اپنی سابقہ بیعت کو شرعا" غلط قرار دیا اور نہ ہی دفات بزید کے بعد اے واقعہ کربلا وحمہ ویے حرمتی کعبہ کا ذمہ دار قرار دیا۔ ان سحابہ و تابعین میں سے چند بیعت کنندگان مزید و راویان مدیث و علوم دین کے اساء گرای بطور مثال درج ذیل جن:-

1- داماد علی و شو هر سیده زینب سیدنا عیدانله بن جعفرطیار باشمی قرشی (م 85ھ' مدیشہ)-<sup>ن</sup>

2- سيدنا عبدالله بن عمرو بن العاص (م 68 هـ مصر) تعداد روايات حديث 700-

**۶- عم زاد نی و علی ترجهان القرآن سید نا عبدالله بن عباس باشی قرشی** 

(م 68ه ما كف) تعداد روايات مديث 1660)-

4- برادر سيده حفيه إم المئوسين سيدنا عبدالله بن عمرعدوي قرثي (م 74 ه مكر) تعداد روايات صدعث 2630)-

5- سيد تا ابو سعيد غد ري معد بن مالك (م 74ه مينه) تعداد روايات عديث 1170-

6- سيد تا جاير بن عبد الله انصاري (م 78 هـ مرينه) تعداد روايات حديث 154-

7 ـ سيدنا انس بن مالك (م 90 يا بعدازان) ـ تعداد روايات مديث 2286 ـ

بابعين عظام ائمه الل تشبع

۱۱ یرادر حسنین سیدنامحد بن علی این الحنفیه (م الانه میشه).

9- سيد تا على بن حسين 'زين العابرين (م99ه مينه)-

### 10- سيدنا محمد الباقرين على زين العابدين (م 112هـ مينه)-

تقذس حرمين اور شيعه اثناعشريه

شیعہ قرامد کے بعد ہے جرمتی کعب کے حوالہ سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فروری 1979ء میں امام فہین کے ذیر قیادت انتظاب کے بعد حرمین شریقین میں ایرانی تجاج نے جلوسوں مظاہروں اور نعرہ بازی کا سلہ شروع کیا جس کی مثال صدیوں کی تاریخ اسلام میں امل تشیع کے علاوہ کوئی اور نہ ہی گروہ یا قوم تاحال چیش کرنے سے قاصر ہے۔ حق کہ ایام عج میں تلبیہ (لیک اللم میں اللہ الا اللہ شیخی روح اللہ) اور (الله واحد فیمنی تاکد/ فیمنی واحد) کے ماتھ ساتھ (لا اللہ الا اللہ شیخی روح اللہ) کا وظیفہ بھی عبادت جے میں جاری و ماری رہا۔ اس حوالہ سے خادم الحرجین الشریقین شاہ خالد بن عبدالعزیز عبوالعزیز مرحوم نے امام فیمنی کو جو خط لکھا اس جی اس بات پر امام فیمنی کا شکریہ اواکیا کہ انہوں نے مرحوم نے امام فیمنی کو جو خط لکھا اس جی اس بات پر امام فیمنی کا شکریہ اواکیا کہ انہوں نے امرائی حجاج کو حرمین شریقین میں منی آئمہ مساجد کے زیر افتداء نماز جعہ و عام نمازوں کی مجاحت اوائیگی نیز ایران کے بجائے رویت بلال ذی الحج کے سلسلہ میں سعودی اہل سنت علماء کے فتوئی کے مطابق وقف عرفات ومناسک جج پر عمل کا تھم دیا ہے۔ گر ساتھ ہی اہم فیمنی کا مرائی کہا ہے نواند کعب کے دوران باآواز بلند نعرہ باذی کی علیت فرائی کہ ایرانی تجاج نے طواند کعب کے دوران باآواز بلند نعرہ باذی کی اور محالتہ اکبر۔ فیمنی کا کر منافظہ بی المام واحد میں دالہ میں سخت برجی کی کا ترب فیمنی کا اللہ میں سخت برجی کی کا تو رہے بھی الگاتے رہے بھی اللہ میں سخت برجی کی کا تھی میں سخت برجی کی کا مردو رُگی الح

(کمتوب شاہ خالد نیز امام قمینی کے جوابی خط کے کمل متن و ترجمہ کے لئے ملاحظہ ہو"
انقلاب ایران اور اس کی اسلامیت ایک سفر خیال کی سرگزشت از مولانا عتیق الرجمان
سنیملی طاحی عارفین اکیڈی کراچی ضمیمہ ص 68-77) متن کمتوبات منقول از خطوط مطبوعہ
ادارہ وجہاد سازندگی " حکومت ایران)۔

یہ طویل خطوط من وعن نقل کرنے مے بعد مولانا سنبھلی تبصرہ فرائے ہیں:۔
ادشاہ خالد کے خط میں ایک سیدھی سادی گزارش ہے کہ ایرانی تجاج کی نعرہ بازی اور جلوس آرائی احرام و اوب ہیت اللہ کے خلاف ہے اس لئے آئندہ ان کو اس سے باذ رہنے کی ہوایت فرائی جانی چاہئے جیسا کہ آپ ہے امید ہے۔ شینی صاحب کا جواب ہتلا تا ہے کہ

وہ شاہ خالد کے موقف سے اتفاق نہیں فراتے 'لیکن وہ صاف صاف ایک جگہ ہمی ہے نہیں کہتے کہ سے خلاف ادب نہیں صاف صاف اظہاد خیال کرنا چاہئے تفا۔ اس کے بجائے وہ جواب ہوں دیتے ہیں کہ اسلام تو عبادت اور سیاست ووٹوں کا جائع ہے اور حرین شریفین عمد رسالت اور پھر بابعد رسالت کے دور ہیں بیمی ایک عرصہ تک اسلامی سیاست کا مرکز رہے ہیں' پھر کیو تکر سعودی حکومت اور اس کے علاء ایر ان مجازی کی دہاں سیاس نعوہ بازیوں پر معترض ہوتے ہیں۔

ہے ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عند کے ارشان "کلمه حق ادید بھا الباطل" کے مطابق ایک صبح بات اسلام میں الباطل" کے مطابق ایک صبح بات سے غلط کام لینے کی کوشش ہے کو نکہ بات اسلام میں سامت شائل ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے بلکہ جج کا احرام باندھ کر بیت اللہ میں سابی نعمو بازی کی ہے"۔

(عثیق الرحلن سنبهلی ٔ انقلاب ایران اور اس کی اسلامیت م س 78)۔ اس سلسلہ کلام میں مولانا سنبھلی مزید لکھتے ہیں:۔

"بہرطال خینی واحد یا خمینی قائد کے نعرے اللہ واحد کے ساتھ ابرائی تجان نے بیت اللہ میں بلند کے اور یہ تاریخ اسلام میں شاید تھا خمینی صاحب ہی کو جرات ہوسی ہے کہ وہ اسلام کے علمبردار ہوستے ہوئے اللہ کے بیت مقدس میں اللہ کی عظمت و وحدانیت کے ساتھ ساتھ ساتھ ان عظمت کے بھی نعرے بلند کروائیں ورنہ کون خدا فراموش مسلمان عکران یا قائد بھی اس بات کو سوچ سکنا ہے کہ وہ اللہ کے تخت جلالت کے روبرو اپنی عظمت کا بھی اشعاد کرائے؟ ہمارا خیال ہے کہ خمینی صاحب کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے ان کا اعلمار کرائے؟ ہمارا خیال ہے کہ خمینی صاحب کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے ان کا اصلام کیا ہے اور وہ عالم اسلام کو کیا دے سکتے ہیں " تنا یک ایک بات بالکل کانی ہے۔ کئی بھی وہ سری بات کا اور اضافہ کرلیا جائے کہ یہ صرف نعرہ بازی ہی نہیں تھی بلکہ جیساکہ ابرانی اخبارات میں ان نعرہ باز لوگوں کی اس کے یہ صاحب کی قصور میں بھی اٹھا جوئے جی تب تو خمینی صاحب اور ان کے تجاج کی جرات کا واقع پیانہ تصور میں بھی اٹھا تا تھ نہیں آگئے "۔ قور میں بھی اٹھا تا تھ نہیں آگئے "۔ قور میں بھی اٹھا تا تھ نہیں آگئے"۔

(عتيق الرحمٰن سنبهلي انقلاب ابران ادر اس كي اسلاميت من 80)-

مولانا سنبعلی انقلاب ایران کی تیسری سانگرہ بیں شرکت کی دعوت پر 2 فردری سے 14 فروری سے 14 فروری کے مہمان فروری کے مہمان کی بہاڑیوں کے خانہ بزرگ "استقلال ہوٹل" بیں ایک عربی بینر پر بیت المقدس اور گولان کی بہاڑیوں کے مہاتھ ماتھ کعبہ کو بھی غامین سے آزاد کرائے کا عزم و اعلان درج تھا:۔

"سنتجد و سنتلاحم حتى نسترد من ايدى المغتصبين اراضينا المقدسة القدس والكعبة والجولان".

ہم متحد ہوں کے اور جنگ آزما ہوں گے' یہاں تک کہ غاصبوں کے تبنے سے اپنی متحدس زمینیں ' بیت المقدس کعبہ اور گولان واپس لے لیں''۔
(مقبق الرحمٰن سنجمل ' انقلاب امران اور اس کی اسلامیت ' من 44)۔

میر الله اس بینر کے آویزال ہونے کے بعد جوں ہی میری نظراس پر پڑی تجاج ایران کردہ کی نعرہ بازی حرمین یاد آئی اور خمینی صاحب کا شاد خالد کو جواب اور اب اوپر کے بیان کردہ بورے پی منظر کو اس بینر کے ساتھ رکھتے ہوئے کی سکے سے ملکے شے کی بھی جنجائش اس میں خمیں رہی کہ حرمین بشمول کل عالم اسلام پر شیعی تسلط اس انقلاب کا ایک تعلی ہوف ہے اور دو سری بات کے انقلاب اسلامی تو ہے گر خالص شیعی اسلام کے معنی میں دن مرف ایران کے گئے " بلکہ بورے عالم اسلام کے لئے "۔

( عتيق الرحمٰن سنبهلي 'انقلاب ابران اور اس كي اسلاميت ' ص 45)-

نمنا" یہ ہی واضح ہے کہ امام فمینی کی جانب سے ایران و دیگر ممالک کے اہل تشیع کو المستت کے ساتھ نماز ہجاءت کی ادائیگی و سنی فتوی ردیت ہلال پر عمل کی تلقین محض تقیہ ماراتی کی بنیاد پر ہے جو کہ فقہ جعفری کی رو سے تقیہ (خود کو اپ اصل عقیدہ و فد مہ ہے پر خلاف ظاہر کرنا کی وہ فتم ہے جس کے مطابق جان ومال و فیرہ کو کوئی خطرہ لائی نہ ہو (جس میں تقیہ اضطراری کیا جاتا ہے) تب بھی فیر شیعوں (اہل سنت وغیرہ) کو اپنی طرف راغب کرنے کے لئے عبادات و فیرہ میں اپنا طریقہ چھوڑتے ہوئے ان کے طریقے کو اعتقادا" غلط میرے کے باوجود ان کی طرح عمل کیا جائے اس کا نام "د تقیہ مداراتی" (خوش اخلاقی والا تقیہ) ہے۔ پہلے اس قدم کے تقیہ مداراتی کے ساتھ ادا کردہ عمادت بالعوم واجب الاعادہ تھی یعنی غیر و فیرہ کو بعد میں الگ سے و مرانا لازم تھا، مگر امام فینی نے انقلاب ایران کے وسیع تر فیرہ کو بعد میں الگ سے و مرانا لازم تھا، مگر امام فینی نے انقلاب ایران کے وسیع تر فیرہ کو بعد میں الگ سے و مرانا لازم تھا، مگر امام فینی نے انقلاب ایران کے وسیع تر

مقاصد کی خاطر اعلان فرادیا کہ انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں اور اس سلسلہ میں ایرانی علاء نے ماضی کے برنکس شیعی روایات و احادیث و تعال ائمہ شیعہ سے لاجواب دلائل بھی فراہم کردیے ہیں۔ (تنعیبال کے لئے ملاحظہ جو "تغیبہ مداراتی ذمینہ ساز وحدت" آلیف آیت اللہ فاضل لنگرانی طبع قم)۔

بسرطل تقید بداراتی کی بتاء پر امام شینی کے ذکورہ فاوی مورخہ 28 شوال 1399ھ درج

ذيل إن-

الم الل سنت علاء کے نزدیک ذی المج کی پہلی تاریخ جابت ہوئی اور انہوں نے پہلی تاریخ جابت ہوئی اور انہوں نے پہلی تاریخ کا فیصلہ کردیا نو شیعہ مجاج کو ان کی چیروی کرنی جائے۔ اور اس روز جب تمام مسلمان عرفات جاتے ہیں' وہ بھی جائمیں اور ان کا جج صبح ہوگا۔

2- نماز جماعت کے شروع ہونے کے وقت مجد الحرام یا معجد المدینہ سے باہر لکانا جائز جمیں ہے اور شیعوں پر داجب ہے کہ ان کے ساتھ نماز جماعت ادا کریں۔

8۔ الل سنت کی جماعت میں شرکت کے لئے اگر کوئی فض تغیبہ کی خاطران کی طرح وضو کرے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے اور پیٹائی کو ذمین پر ٹکائے تو اس کی نماز صحح ہے اور پھرسے پڑھنا ضروری جمیں۔

4- مىجدائحرام اور مىجد نبوى بين مرنماز ركھنااور اس پر سجدہ كرنا حرام ہے اور نماز بيس خرابی پيدا ہوتی ہے۔

۔ اشعد ان علیا ولی اللہ 'کا کمنا ازان و اقامت کا جزء نہیں اور الی جگہ پر جمال تغیہ کے طاق ہو اس کا کہنا حرام ہے اور نہیں کہنا چاہئے۔

(المام تميني 28 شوال 1399 قمري جري)"-

(بحواله مقاله بي آزار شيرازي التحاد اسلامي مطبوعه در مجلّه "فجر" شاره 18 رجيج الاول المالي مقاله بي آزار شيرازي التحاد اسلامي مطبوعه در مجلّه "فبري الله المران)-

تقیہ مداراتی کی بناء پر امام قمینی کاسفارت جمهوری اسلامی ایران دیلی کے ایک سوال کے جواب میں ایک اور فتوئی بھی ملاحظہ ہو:۔

"سفارت جمهوری اسلامی ایران در دیلی نو (بنددستان) سوال را بشرح زیر مطرح واز دفتر معرت از دفتر معرت ایام استفتاء نموده است.

سوال: ور فيرموارد ج شيعيان مي تواند به الم الل تسنن افتداء تمايند يا خير؟
جواب بد معر تعالى بدى تواند و
سوال بد ج كه موقع ك علاوه شيعه افراد الل تسنن سه تعلق ركمنه وال الم كى
افتداء (المم ك ييم نماز پر صنا) كركة بيل يا نسير؟
جواب بد معر تعالى به كريكة بيل يا نسير؟

مهراور دستخط (سید روح الله موسوی الحمینی)"-

(بحواله مجلّه "وحدت اسلامی" راولپنڈی اسلام آباد' شارہ ۱۱' جلد ۱' محرم ۱۹۵۹ھ' ص ۱۱ کیے از مطبوعات سفارت جمہوری اسلامی ایران دریاکتان)۔

تقدس حرین کے حوالہ سے امام فینی اور ان کے فرقہ شیعہ اٹنا عشریہ کے بارہویں امام محرالمحدی کے بارہویں امام محرالمحدی کے بارے بیں شیعہ بحتمد اعظم طا باقر مجلس (م ۱۱۱۱ه) کی امام جعفر سے منسوب راوی مفصل کی بیان کروہ ایک طویل روایت بیں یہ بھی درج ہے کہ اثنا عشری امام ممدی علمور فرمانے کے بعد مکہ سے مدید جا کی گے اور ابو بکرو عمر کی لاشیں روضہ رسول (می) سے اکمال کر علی کو خلافت سے محروم کرنے نیز دیگر جرائم کی بناء پر آگ بین جلاکر راکھ کریں گے۔ (باقر مجلس) حق رافق کریں محدول اور بیان رجعت نیز تفصیل و ترجمہ روایت کے لئے ملحظہ ہو ایرانی افتاب امام فینی اور شیعیت متولفہ مولانا محد منظور نعمانی می 218 مطبوعہ مکتبہ مدد الاہور)۔

علادہ ازیں ملا باقر مجلس نے ابن بابویہ کی علی الشرائع کے حوالہ سے الم باقر سے مفسوب کرکے روایت نقل کی ہے کہ ب

" چول قائم ما ظاہر شود عائشہ را زندہ کند آبراو مدیزند و انقام فاطمیہ ماازو بکشد"۔ (یاقر مجلسی محق الیقین ' ص 139)۔

ترجمہ: بنب جارے قائم زمانہ (امام مدی) طاہر ہوں مے تو عائشہ کو زندہ کرے ان پر مد جاری کریں سے اور جاری فاطمہ کا انتقام ان سے لیس مے۔

ان مخضر اشارات سے تقدی حرمی کے تاریخی تا ظریس سیدنا ابو بکرو عمر نیز اہل بیت رسول عائشہ ام المومنین جیسے مظیم المرتبت صحابہ و اہل بیت اور حرمین شریفین کے بارے

میں شیعی عزائم کا بخولی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

تجاج الل تشیع کے ہاتھوں ہے حرمتی کعبہ و حرمین کے سلسلہ میں مفتی اعظم و امیر شریعت مدھیہ پردلیش مولانا محمد عبدالرزاتی علاء و مفتیان امت کی ترجمانی کرتے ہوئے دوج ذیل فتوبی صادر فرائے ہیں:۔

وسلم بھوپال کے ہم خادمان علم دین خصوصات جامعہ اسلامیہ عربیہ مسجد ترجمہ والی کے اساتذہ تعظرت مولانا محد منظور نعمانی مد ظلہ کے اس سوال پر جو خینی فرقہ اتنا عشریہ کے متعلق ہے جس کا جواب حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب اعظمی مدظلہ العالی امیر شریعت ہمند نے دیا ہے خرف بہ حرف آئید کرتے ہیں اور ان حعزات کی جرات و ہمت کی داو دیتے ہیں جنوں نے ہمت اور عزمیت کے ماغہ دیا ہے اور ان اسلام دشمنوں کے خلاف کفر کا فتوئی صاور فرایا جن سے بھید اسلام کو نقصان پنچاہے اور اب ہمی یہ فرقہ باطلہ (کلمہ حق اربد بہ الباطل) کے ماغہ میدان میں آکر حمین شریفین کو میدان جنگ بنار با باطلہ (کلمہ حق اربد بہ الباطل) کے ماغہ میدان میں آکر حمین شریفین کو میدان جنگ بنار با

وبان عامیان فینی (اللہ اکبر فیمنی رہبر) کا نعرہ لگاکر بجائے عبادت اور فیج کے شور کرتے ہیں اور نعرہ بازی کرتے ہیں جو فیر مسلمون (مشرکین کھ) کے لئے قرآن نے کہا ہے:۔ او ما کان صلاتهم عذد البیت الاحکاء و تصدیة ،۔ یہ مشرکین کی عبادت کے فریقہ کی تائید کرتے ہیں۔ فدانے تو مسلمانوں کو فاموش رہ کر اور جوز و اکساری کے ساتھ عبادت کا تکم ویا کماقال تعالی:۔ ادعو ا ربکم تضوعا و خفیة ، اسلامی طریقہ کو چموڑ کر مشرکین کے طریقہ کو افتیار کرتے ہیں۔ بادعو ا ربکم تضوعا و خفیة ، اسلامی طریقہ کو چموڑ کر مشرکین کے طریقہ کو افتیار کرتے ہیں۔ باکم احفظامن شرور هم۔

والله اعلم بالسواب-الهجيب: - محمد عبدالرزاق عفي عنه

(مفتی اعظم د امیر شریعت ' مدهیه پردلیش و ناظم جامعه اسلامیه عربیه بهویال)-مید عابد وجدی- قاضی دارالقضاء ' بهویال-

عبد اللطيف - نائب قاضي دار القصناء محويال -

محمد سعيد مجددي غفرله- خانقاه مجدوبيه بحويال-

محمة على غفرله - نائب مفتى بهوپال و استاذ حديث و فقه وار العلوم تاج المساجد " بحويال -

(نیز متعدد دیگر علاء کرام و مفتیان عظام کے تائیدی دستخط)۔

(بحوالہ فمینی اور شیعہ کے بارے بیں علاء کرام کا متفقہ فیصلہ مرتبہ مولانا منظور نعمانی مطبوعہ لاہوں حصہ دوم من ملاہ 128)۔

مطبوعہ لاہوں حصہ دوم من مل 128-129)۔

ظلاصہ کلام بیہ کہ لشکر بزید شیعہ قرامط اور شیعہ اثنا عشریہ کے حوالہ سے بیحر متی کعبہ و حرین کے سلسلہ میں درج ان چند اشارات و اقتباسات سے مختلف ادوار میں بے حرمتی کعبہ و حرین کے سلسلہ میں درج ان چند اشارات و اقتباسات سے مختلف ادوار میں بے حرمتی کعبہ و حرین کے حالی و الزابات کی شخص و تجزیبہ میں بری مدد مل سکتی ہے۔ ان شاء ذکر۔

-----

# جديد غيرمسلم مخفقين اوريزيد-

یزید کے حوالے ہے مخصرا ابعض فیرمسلم محققین کی آراء بھی قابل توجہ ہیں۔ جن سے فیرجانبدارانہ شختین و تجزیہ میں بڑی مدومل سکتی ہے۔

1۔ مستشرق دی خوئے مقالہ نگار انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا۔ مضہور مستشرق دی خوئے اپنے مقالہ بعنو ان "خلافت" میں خلفائے بنی امیہ کے طلات میں رقم طراز ہیں:۔

معنی جائی اور افترا پردازی کا جو منظم پروپیگندہ بنی امید کی خلافت کی جزیں کھو کملی کرنے کی غرض سے علویوں اور عباسیوں کی جانب سے منظم طور سے ہو آ رہااور جس بیانہ پر جاری رہا اس کی مثال شاید ہی کسی اور جگہ ہے۔ ن کے داعیوں اور ایجنٹوں نے ہر شم کی برائی و معصیت کو جو تقور کی جاسکتی تھی 'بنی امید سے منسوب کیا۔ ان پر الزام لگایا کہ ندیب اسلام ان لوگوں کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں۔ اس لئے یہ ایک مقدس فریضہ ہوگا کہ دنیا سے ان کو نیست و نابود کردیا جائے۔ بنی امید کی جو مشتد آلریخ ہمارے ہاتھوں تک پنجی ہے 'اس می عباسیوں کے ان ہی خیالات و آلزات کی اس حد تک رنگ آمیزی موجود ہے کہ بچ کو جموث سے بیشکل تمیز کیا جاسکتا ہے۔

(انسائيكوپيڈيا برٹانيكا'ج 5 ميار جوال ايريش' مقاله دى خوے بعنو إن "خاافت"-

2- مئولف كتاب بإزنطيني سلطنت (Byzantine Empire)-

"روی شہنشاہ مستنفین چارم کے عمد سلطنت کا آغاز ہی تبای کے ساتھ ہوا۔ فلیفہ معلویہ کی افواج اور بیڑہ جمازات نے افریقہ سلی اور ایشیائے کو چک پر بیک وقت حملے شہوع کے جو بطور چیش فیمہ کے تھے۔

673ء میں فلیفہ موصوف نے ایک ایسی زبردست بری و بحری مہم کی تیاری کی جس کے مثل اس وقت تک عربوں کی جانب سے معرکہ آرائی کی کوئی مہم نہیں بھیجی گئی تھی۔ یہ عظیم الثان بیڑا جمازات افریقہ ' سسلی اور قسطنطینیہ کے محاصرے کے لئے ملک شام سے

روانہ ہوئے۔ ایس ذہروست میم مسلمانوں کی جانب سے اب تک نہیں بجبی گئی تھی۔
جزل عبد الرحمٰن کی معیت میں خلیفہ کے فرزند اور ولی عمد بزید بھی متعین تھے۔
اسلامی بیڑہ جمازات نے روی شاہی بیڑے کو فلست دے کر درہ دانیال میں اپنا راستہ نکال لیا اور شہر سائز کس پر قبضہ کرکے اس کو اپنا فوجی کیپ بنالیا اور باسفورس کی ناکہ بندی کردی۔
جار سال تک محاصرہ جاری رہا۔ محصور فوج نے زبروست مقاومت کرکے اور پچھ نہیں لو موز بدکو پچھ داوں تک ٹالے رکھا"۔ (باز علینی سلطنت ' (Byzantina Empire) می 170)۔

3- مقاله نكار انسائيكوييزيا آف اسلام (ليدن)-

" بنیدنه تو غیر سجیده اور به موده شمزاده تھا اور نه ایسالا ابال اور به پرواه عکمران جیسا ان محور خین نے بیان کیا ہے جو یا تو شیعوں کے بغض و عمادے تاثر پذیر ہیں یا عراق و مجاز (شام) کے سیاسی جھڑوں کے حالات ہے۔ یا چراس کی بہت ہی مخضر بدت حکمرانی کے حادثہ کا اثر لئے موئے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ بزید نے اپنے والد (معاویہ) کی پالیسی و طریق کار بدستور جاری رکھنے کی کوشش کی اور ان کے باتی مانده رفقائے کار کو تائم و برقرار رکھنے وہ فروشاع مازور شعراء کا قدر دان تھا۔ اور اوب و آرث کا مزلی اور مررست تھا۔

مملکت کے شالی علاقہ میں اس نے نئی فوتی چھاؤٹی "جند تضرین" قائم کرکے ملک شام کے دفاع اور عسکری قلعہ بندی کی جکیل کی اور انتظامی نظام کو کمسل کردیا۔ البیات کی الا مرفو شظیم کی۔ نجائی عیسائیوں کے جزیہ کو جو ظلیفہ عمر کے عمد میں ملک عرب سے محکمانہ طور پر خارج البلد کے گئے کہا کردیا۔ برخلاف اس کے مامری یہودیوں پر جن کو ابتدائی فتوجات اسلام کے زمانہ میں مصلہ خدمات جزیہ سے مشتلی کیا گیا تھا 'جزیہ عائد کردیا۔ بند کو زماعت کی ترقی سے دلیجی تھی۔ ومشق کے نظام فوطہ میں آبیا تی کے مسلم کو کمل کرنے کی غرض سے بالائی علاقہ میں آبیا تی ہوتی ہو اس کے خام سے "نمریزید" کو کمل کرنے کی غرض سے بالائی علاقہ میں آبیا تی ہوتی ہے۔ خلفائے اسلام میں تنایزید ہی اکسا فیلے ہے 'اور مضافات سلیمہ کی اس سے آبیا تی ہوتی ہے۔ خلفائے اسلام میں تنایزید ہی ایسا فیلیفہ ہے جس کو محملاس (نمرو کاریز کا اہر انجینٹر) کا لقب دیا گیا تھا ''۔

-- Continuatica Byzantina Arabica" مركف كتاب -4

" بنید صدورجہ متواضع و طلم " مجیدہ وسین " خود بنی و تکبرے مبرا اپنی زیر وست رعایا کا محبوب " نزک و اضام شانی سے تنظر " معمولی شریوں کی طرح زندگی بسر کرنے والا اور مهذب تھا"۔

مورخ ولهازن مقاله نگار انسائيكو پيڙيا آف اسلام اس بيان پر تبمره كرتے ہوئے لكھتے

" و کسی مجھی خلیفہ کی مرح دیثاء اس طور سے نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ تو دل کی گرائیوں سے لکے ہوئے ہیں"۔

(ولهازن انسائكلوبية يا آف اسلام عن 1163)-

-----

#### ریا وی صدری جری کے بارہ قریشی خلفاء اسلام (خلافت صحابہ راشدین (رض) و خلافت عامہ آلبعین)

"لايزال الاسلام عزيزا الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش"-

الحديث(مشكاة المصابيح باب مناقب قريش)-

اسلام بارہ خلفاء آغالب و باعزت رہے گا ہو سب کے سب قریش میں ہے ہوں گے۔ 1- امام اول و خلیفہ بلا نصل سیدنا ابو بحر صدیق (عبداللہ) بن الی تعافہ التمہی القرشی، رمنی اللہ عنہ " (11-13ھ)۔

4- امام رابع سيرناعلى بن ابي طالب الهاشمى القرشى ' رمنى الله عنه 35-40ه)-8- امام خامس سيدنا حسن بن على الهاشمى القرشى ' رمنى الله عنه (40-41هـ)-8- امام سادس سيدنا معاويه بن ابي سفيان الاموى القرشى ' رمنى الله عنه (41-60هـ)-

-----

٣- يزيد بن معاويه الاموى القرشي (ربيع الاول- جمادي الثاني 60 64)
 هـ معاويه ثاني بن يزيد الاموى القرشي (ربيع الاول- جمادي الثاني 60 66)
 وضاكاراته وست برواري مثل سيدنا حسن) سيدنا عبدالله بن زبير الاسدى الفرشي "رمني الله عنه
 (جمادي الثاني - ذيقعد 60 6 64 65 64 فانت ورججاز و عراق) سيدنا مروان بن الحكم الاموى القرشي "رمني الله عنه (ذوالقعده 60 - رمضان 65 6) عبد الملك بن مروان الاموى القرشي " رهني الله عنه (ذوالقعده 68 - د مضان 65 6) وليد بن عبد الملك الاموى القرشي (68 - 66 6) فتح سنده 69 ه مقيادت محمد بن

نوٹ: بعض اکابر امت نے سیدنا حسن و معاویہ کانی رضاکارانہ وستبرداری نیز سیدنا موان (خلافت مصرو شام) اور سیدنا عبداللہ بن ذبیر (خلافت تجاز و عراق) کی بیک وقت متوازی خلافت پر عالم اسلام کے متفق و متحد نہ ہونے کی بناء پر ان جاروں محترم خلفاء کے بجائے ورج ذبل چار خلفاء بنو امیہ کو نہ کورہ بارہ قریش خلفاء میں شامل کیا ہے جن پر امت کا اجماع وہا۔ الماع قاری شرح الفقہ الا کبر م ه 8 طبع جنبائی)۔

اجماع وہا۔ (ملا علی قاری شرح الفقہ الا کبر م ه 8 طبع جنبائی)۔

ہو سلیمان بن عبدالملک الا موی القرشی (96 - 99ھ)۔

ہو میں عبدالعزیز الا موی القرشی (96 - 101ھ)۔

ہو ہشام بن عبدالملک الا موی القرشی (101 - 101ھ)۔

ہو ہشام بن عبدالملک الا موی القرشی (101 - 101ھ)۔

# 5\_بنوباشم واميه

قرایش بنو حاشم و بنو امیہ کے درمیان نہ صرف عصر نبوی و خلافت راشدہ میں قرابت و مودت کے انتہائی قربی تعلقات قائم نے ' بلکہ جنگ صغین و کرطا و حرہ سے پہلے اور بعداداں بھی باہم شادی بیاہ کا سلسلہ وسیع پانے پر جاری رہا جو اس بات کا بین جوت ہے کہ بعض سیاسی و مخصی اختلافات کے بادجود بنو ہاشم ' بزید و بنو امیہ کو واقعہ کرطا و حرہ کا ذمہ وار قرار مہیں ویتے تھے ' بلکہ اس کی بنیادی ذمہ داری شیعان عراق و کوف اور دشمنان بنو ہاشم و امیہ پر عائم کر کے حوالہ سے بعض تفسیلات ورج ذیل مائد کرتے تھے۔ اس پی منظر میں مادات قرایش کے حوالہ سے بعض تفسیلات ورج ذیل

۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمند بنت وصب انصار مدینہ کے اقبیلہ بنو زہرہ کے مردار کی بٹی تنمیں۔

2- متعدد ازواج رسول (ص) امهات المومنين سادات قريش كے مخلف اہم قبائل سے تعلق رحمی خور ازواج رسول (ص) امهات المومنين سادات قريش كے مخلف اہم قبائل سے تعلق رحمی خوب بنت عمر (بنو عدى) سيده دفعه بنت عمر (بنو عدى) سيده رمله 'ام حبيب (بنو اميه) سيده زينب بنت عش (پيوسى ذاد) سيده بند' ام سلمه (بنو مخردم) ميں سے تعين -

8۔ ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہ (بنو عدی بنونجار) ام المساکین زینب بنت نزیمہ (بنو عدی بنونجار) ام المساکین زینب بنت نزیمہ (بنو کرین ہوازن) سیدہ میمونہ بنت الحارث (بمشیرہ زوجہ مردار نجد) سیدہ جو رہے بنت الحارث (بنو مصلل ) سیدہ صفید بنت حی بن اخطب (دختر رکیس یمود بنی نضیر) اور سیدہ مارہے تبطیه ام ایراہیم مصرکے عیسائی قبطی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔

اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنی بری بیٹی سیدہ زینب کی شادی سیدہ خدیجہ کے بھانچ سید تا ابوالعاص بن ربح الاموی القرشی سے کی جبکہ دو سری اور تیسری بیٹی سیدہ رقیہ و اسم کلیوم کی شادی سے بعد دیرے اپنی پھو بھی زاد بسن کے بیٹے سیدنا علمان بن مشان اسوی قرشی سے کی۔ اور چو تھی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی سیدنا علی بن ابی طالب ہاشی قرش سے گ۔ قرشی سے کی۔ اور چو تھی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی سیدنا علی بن ابی طالب ہاشی قرشی سے گ۔ و تواسی رسول (س) سیدہ فامہ امویہ قرشیہ (بنت ابوالعاص و زینب) کی شادی و" سے سیدہ فاطمہ کے بعد ان کی وسیت سے مطابق سیدنا علی بن ابی طالب ہاشی قرشی سے ہوئی۔

(اكمال في اساء الرجال للحليب النبريزي "تذكره ابوالعاص و امامه بنت الي العاص)-

6- نوای رسول(ص) سیده زینب (بنت علی و فاطمه) کی شادی سیدنا علی کے بینیج عبدالله بن جعفر کی بینی (سیده زینب کی سوتیلی بین) عبدالله بن جعفر کی بینی (سیده زینب کی سوتیلی بینی)

سیدہ ام محد کی شادی برید بن معاویہ سے ہوئی۔ (جمر ة الانساب لابن حزم م ص 62)۔

7- نواس رسول(مس) سیدہ ام کلوم (بنت علی و فاطمہ) کی شادی سیدہ علی نے خلافت فاروقی میں سیدہ علی نے خلافت فاروقی میں سیدہ عمر فاروق عدوی قرشی سے کی جس سے آیک بیٹا زید اور ایک بیٹی رقیہ بھی بیدا ہوگی۔ سید محود احمد عباس ہائمی اس فکاح کے حوالہ سے لکھتے ہیں:۔

و معزالدولہ ویلمی اور اس کا غاندان رفض میں غلو رکھتے تھے۔ اتم حسین کی بنیاد ابتداء اس نے ڈالی تھی۔ لیکن بعد میں جب سیدہ ام کلوم کے حضرت فاروق اعظم کے حبالہ عقد میں آئے کا حال اس کو متحقق ہو گیا تو وہ چرت زدہ ہو کر کہتا تھا۔ اسمعت حذا قط۔ (ص 62° ج میں آئے کا حال اس کو متحقق ہو گیا تو وہ چرت زدہ ہو کر کہتا تھا۔ اسمعت حذا قط۔ (ص 62° ج اا 'البدایہ والنمایہ)۔ بین میں نے یہ بات قطعا "نہیں سی تھی۔ پھروہ شیعیت کے عقا کہ ہے۔ آئب ہوا: ورجع الی السنہ ومتا معتما۔ (می 262° ایضا")۔ حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم کی آئیں میں محبت و اتحاد کا اس کے نزد کے یہ رشتہ برا توی شوت تعا"۔

(محمود احمد عمای ٔ خلافت معاویه و یزید ، کراچی ، جون 1962ء 'ص 266)۔

مزید برال سیدنا عمر کی پوتی سیده ام مسکین بنت عاصم بن عمر کی شادی بزیدین معاویه سے مولی۔ جو کہ عمر بن عبدالعزیز کی خالہ تنمیں۔

(ذہبی میزان الاعتدال فی نفته الرجال ج 3 من 400 نبزیل الکنی للنسو ة )۔

8- امام اول و خلیفہ بلا فصل سیرنا ابو بکر حمیمی قرشی نے سیدنا جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ اور سیدنا علی کی بھابھی سیدہ اساء بنت عمیس سے شادی کی۔ اور وقات ابو بکر کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ کی ان سوتیلی والدہ کے ماتھ سیدنا علی نے فکاح کیا اور محد بن ابی بکرنے اپنی والدہ کے ہمراہ سیدنا علی کے گھر بیس پرورش پائی۔ کیا اور محد بن ابی بکرنے اپنی والدہ کے ہمراہ سیدنا علی کے گھر بیس پرورش پائی۔ 9- سیدنا علی کی شیعہ دوایات کے مطابق کم و بیش اٹھارہ بیٹیاں جمیس۔

"لامير المومنين في اكثر الروايات ستة و ثلاثون ولدا شمانية عشر ذكرا و ثمانية عشر انثى".

(جمال الدين عنبة عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب طبع

لكهنئوا ص 144ـ

ترجمہ: ۔ اکثر روایات کے مطابق امیرالموشین (علی) کے جھتیں بچے تھے۔ اٹھارہ لڑکے اور اٹھارہ لڑکیاں۔

ان علوی و ہاشمی قرشی سید زادیوں کی شادیاں ہو امیہ سمیت مخلف قربیثی خاندانوں نیز ویکر خاندانوں میں ہو کیں۔ (راجع للتفعیل سید محود احمد عباسی خلافت معادیہ ویزید محراجی کو جون 1962ء منین و کریلا کے بعد کی قرابتیں میں 264۔267 الخ)۔

حضرت على كى تين صاجزاديال بنواميه كوبيابي تنفيل بايس تنميل:-

1- حضرت علی کی صافرادی رملہ 'امیرالمومنین مردان کے فرزند معاویہ بن مردان کے معد میں آئیں۔ جو امیرالمومنین عبدالملک کے حقیقی بھائی تنے۔ (جمعر قالانساب ابن حزم '' میں۔ جو امیرالمومنین عبدالملک کے حقیقی بھائی تنے۔ (جمعر قالانساب ابن حزم '' میں 80)۔

2- حضرت على كى دوسرى صاجزادى خود اميرالمومنين عبداللك كے عقد بيس تغيس (البدايد والنعابية ؟ 9 من 19)-

3۔ حضرت علی کی تیسری صاحزادی خدیجہ 'امیرعامر بن کریز اموی کے فرزند عبد الرحمان کو بیابی گئیں۔ (ص 68) جمعر ۃ الانساب 'ابن حزم)۔ یہ امیرعامراموی بھرو کے گور نر نے۔ سیدناحس بن علی کی چھ یو تیاں اموی خاندان میں بیابی گئیں:۔

1- سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن کی شادی امیرالموسین الولید بن عبدالملک بن مروان سے ہوئی جمن کے بطن سے ان اموی خلیفہ کی اولاد بھی ہوئی جو حضرت حسن بن علی کے اموی و مروانی نواسے تھے۔ شیعہ مورخ و نباب مولف "عمد ة الطالب فی انباب ال الی علاب" اس صنیہ علویہ خاتون کے امیرالموسین مروان کے بوتے کے ثکاح میں آنے کو تو مخفی نہ رکھ سکے محراس دشتہ کا ذکر کرتے ہوئے عربی لفظ احزوجت" (شادی ہوئی) کے بجائے کس حیفائہ طرز جی لکھا ہے:۔

خرجت الی الولید۔ لیعنی نکل کرولیو کے پاس چلی گئی۔ اصل عبارت شیعہ متولف کی ہے۔ سرمہ

"وگان لزید ابن حسن بن علی ابنه اسمها نفیسة خرجت الی الولید بن عبد الملک بن مروان فولدت له منه و ماتت بمصر - وقد قبل انهاخرجت الى عبدالملك بن مروان و انها ماتت حاملاً منه والاصح الاول وكان زيد يفد على الوليد بن عبدالملك ويقعده ويكرمه لمكان ابنته ووهب له ثلاثين الف دينار دفعة واحدة".

(عمدة الطالب صفحه ١٠١ طبع أول مطبع جعفري لكهنو)-

لینی زیر (بن حسن بن علی) کی آیک بنی نفید نام تھی 'بو الولید بن عبدالملک بن مروان کے پاس نکل کر چلی گئے جیں کہ وہ عبدالملک بن مروان کے پاس نکل کر چلی گئے جیں کہ وہ عبدالملک بن مروان کے پاس نکل کر چلی گئی تھی۔ اور اس سے حمل بھی رہ گیا تھا۔ مربہلی واست زیادہ صحیح ہے۔ اور زیر ذکور ولید بن عبدالملک کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ ان کو روایت زیادہ صحیح ہے۔ اور زیر ذکور ولید بن عبدالملک کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ ان کو آپ وقت میں بڑار اشرفیاں عطاء کی تھیں۔

یہ زیدین حس بن علی(رض) وہ ہیں جو اپنے چپا حضرت حسین کے ساتھ کریلا میں موجود تھے۔

2- حضرت حسن بن على (رض) كى دو سرى بوتى زينب بنت حسن شى كى شادى بهى اسى اموى و مروانى خليف دايد بن عبد الملك بن مروان (رض) سے بوئى- (جمعرة الانساب ابن حرم صفحه 6)-

یہ ذیب حضرت محمد (الباقرارح) کی سال اور عبداللہ المحض کی حقیقی بمن تھیں۔ واضح رہے کہ ان زینب کے والد حسن منی واقعہ کریلا میں اپنے بچا اور خسر حضرت حسین (رض) کے ساتھ موجود تھے۔ اور معرکہ قال و جدال میں شریک ہو کر بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ 8۔ حضرت حسن بن علی (رض) کی تیسری ہوتی ام قاسم بنت حسن منی حضرت علین (رض) کی تیسری ہوتی ام قاسم بنت حسن منی حضرت حسن علین (رض) کے بیاری گئیں جن کے بیطن ہے حضرت حسن کے عالیٰ و اموی نواسہ محمد بن مردان عنائی بیدا ہوئے۔ اپنے شو ہر مروان کے انقال کے بعد یہ ام قاسم حضرت علی بن الحسین (زین العابدین) کے عقد میں آئیں۔ (جمرة الانساب ابن برم صفحہ 13 وکتاب الجر، صفحہ 438)۔

اک حضرت حسن بن علی (رض) کی چو بھی ہوتی امیرالمومنین مردان کے ایک فردند معاوید بن مردان بن الحکم کے عقد میں آئیں ، جن کے بطن سے حضرت حسن کے اموی و مرائی نواسه ولید بن معادید ندکور متولد ہوئے (صفحہ 80 و صفحہ 100) جمعر 6 الانساب ابن عزم)۔

2- حضرت حسن بن عنی (رض) کی پانچویں ہوتی حمادہ بنت حسن مثنی امیرالمومنین مروان سے ایک بیتیج کے فرزند اساعیل بن عبدالمالک بن الحارث بن الحام کو بیای گئیں۔ ان سے صغرت حسن (رض) کے تین اموی نوا سے متولد ہوئے۔ لینی مجمد الاصغر، ولید اور بربید فرزندان اسامیل ندکور (صغہ 100) جمرة الانساب ابن حزم)۔

6- حضرت حسن بن على (رض) كى چھٹى بوتى خدىج بنت الحسين بن حسن بن على (رض) كى جھٹى اوتى خدىج بنت الحسين بن حسن بن على (رض) كى شادى بھى اپنى چيرى بمن حمادہ كے ذكاح سے پہلے اساعیل بن عبدالملك فركور سے ہوكى تھى جن كے بطن سے حضرت حسن (رض) كے چار اموى نواسے محدالا كبر و حسين واسحاتى و مسلمہ پيدا ہوئے۔ (ص 100) جمر ة الانساب ابن حزم) "۔

الاحتضرت حسین (رض) کی دوسری صاحبزادی سیده فاظمد کا نکاح وانی این شو برحس شی کے بعد اموی خاندان میں عبداللہ بن عمرو بن عثان ذی النورین سے ہوا جن سے حضرت حسین کے دواموی وعثانی نواسے محد الاصغرو تاسم اور ایک نوامی رقیہ پیدا ہوئے"۔

(جمرة الانساب لابن حزم ص 16 ومقاتل الطالين اللي الغرج الاصفهائي م 180)۔
ان اشارات و تفسيلات سے نہ صرف عصر نبوی و صديقي و فاروقي و عثاني و علوی ميں بنو
ہاشم و بنو احمد كے درميان محمری محبت و مودت اور اخوت و قرابت كا پنة چانا ہے بلكہ جنگ
حمل و مغين و واقعہ كربلا وحرد كے بعد بحی بعض سياى و عضى اختلافات كے على الرغم حاشمی
النسب علوی و حتى و حيني ميد زاديوں كى شاديوں كاسلسلہ قريشي النسب اموى سيد زادوں
كے ساتھ جارى و سارى رہنے كاواضح اور دو نوك ثبوت قرابيم ہو تا ہے 'جس سے يہ اندازه
بخولي لگايا جاسكتا ہے كہ واقعہ كربلا وحرہ كى زحمہ دارى بنو ہاشم كى جانب سے يزيد و بنواميہ پر عائم ميں كى منی بلکہ شعان كونہ و عراق و دشمان بنو ہاشم و اميہ بى اس كے بنيادى مجرم قرار پاتے ميں۔ ورنہ صفين و كربلا و حرہ كے بعد ہاشى و اموى ساوات قريش باہم رشتہ داريوں كا سلسلہ بيں۔ ورنہ صفين و كربلا و حرہ كے بعد ہاشى و اموى ساوات قريش باہم رشتہ داريوں كا سلسلہ بيں۔ ورنہ مغين و كربلا و حرہ كے بعد ہاشى و اموى ساوات قريش باہم رشتہ داريوں كا سلسلہ قطعا" جارى نہ ركھ يائے۔

منها" نی ملی الله علیه وسلم کی تین بینیول (سیده زینب و رتیه و ام کلوم) کی اموی قربش سادات میں شادیول نیز نواسی رسول سیده ام کلوم بنت علی و فاطمه کی سیدتا عمر فاروق

عدوی قربی سے شادی سے بید بات بھی ثابت ہوجاتی ہے کہ آگر ذات پات کی شادی بیاد کے سلسلہ میں عقیدہ و تقویٰ کے بعد کفو کے ضمن میں کوئی جزوی اہمیت شلیم کرل جائے تب بھی بنو امید اور بنو عدی سمیت مادات قریش کے تمام خاندان شادی بیاہ کے سلسلہ میں باہم کفو (ایک ود سرے کے ہم مرتبہ و ہم پلہ) قرار پاتے ہیں۔ لاذا مادات بنو ہاشم فا اموی و فاروقی مادات سمیت جملہ مادات قرایش کو لڑکیاں دینا سنت نبوید و علویہ کے عین مطابق فاروقی مادات قریش میں قریش مدیق فاروقی عنانی اموی حاص کے ان مادات قریش میں قریش مدیق فاروقی عنانی اموی مادی مادات و الے جملہ خاندان قریش شامل ہیں۔

علادہ ازیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بنو زہرہ سے تعلق اور ازواج مطرقت کا بنو امیہ سمیت مختلف قربی قبائل نیز غیر قربی فائدانوں سے تعلق اس بات کی واضح ولیل کے باتھ اسلامی عقیدہ نکاح و ازدواج کی بنیادی کے کہ ذات پات کے بجائے ترجیح تقویل کے ساتھ اسلامی عقیدہ نکاح و ازدواج کی بنیادی شرط ہے۔ اور اپنی پھوپھی زاد سیدہ زینب قرشیہ کی اپنے آزاد کردہ غلام سیدۂ زید بن ماری شرط سے بلا صراد شادی کرکے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ جس ذات پات کے شرط لازم شدی کو نے کا عملی جوت فراہم کردیا۔ اس حوالہ سے متاز عالم و مصنف مولانا تیم مدیق تکھے

" اپنی پھوپھی ذاد حضرت زینب بن بحش کا نکاح خود آپ(ص) بی نے ہاصرار زید بن حاری سے کیا تھا۔ اور مقصود یہ تھا کہ خاندانی اتنیازات کی تنگ صد بندیاں ثوث جا کیں "۔ (تعیم صدیقی محسن انسانیت "ص 547 کا ہور" اسلامک «بیلی کیشنز لینڈ" جولائی 1972ء ' اشاعت جمادم)۔

فمنا" یہ بھی واضح رہے کہ بعض اہل تشیع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بوی بیٹیوں کو آپ کی سوتیلی بیٹیاں قرار دینا نا قابل قبول ہے۔ کیونکہ خود شیعہ کتب و مور نمین کے ہاں متعدد شہوت اس بات کے موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سیدہ ذیب و رقیہ ام کا ثوم سیدہ فاطمہ کی طرح ہی سکی بیٹیاں تھیں' اس سلسلے میں بعض آئیدی حوالے درج ذبل کی میدہ فاطمہ کی طرح ہی سکی بیٹیاں تھیں' اس سلسلے میں بعض آئیدی حوالے درج ذبل میں اس

- تزوج خدیجة و هو ابن بضع و عشرین سنة فولد له منها قبل مبعثه القاسم و رقیة رژینب و ام کلثوم و ولد له بعد المبعث فاطمة علیها

#### السلام

و روى ايضا · انه لم يولد بعد المبعث الا فاطمة و ان الطيب و الطاهر ولدا قبل مبعثه "- (صافى شرح اصول كافى)-

ترجمہ:۔ آپ(ص) نے فدیجہ سے شادی کی جب کہ آپ کی عمر میں اور ہمیں برس کے ورمیان تقی۔ پس ان کے بطن سے آپ(ص) کی اولاد میں سے بعثت سے پہلے قاسم و رقیہ و ڈینپ و ام کلوم اور بعثت کے بعد فاظمہ علیما السلام پیدا ہوئے۔

اور بربھی روایت کیا گیاہے کہ بعثت کے بعد صرف فاطمہ پیدا ہو تیں' جبکہ طیب وطاہر

(قاسم وعبدالله) بعثت سيلي بدا بوك-

2- ملا باقر مجلس جي انتاء بند شيعه عالم بهي لكسة بن-

«ور حدیث معتبراز امام جعفرصاوق منقول است....

خدیج اورا خدا رحمت کند.... از من طاهر د مطهر بهم رسانید که او عبدانند بود و قاسم را آورد در تید و فاطمه و زینب و ام کلوم از و بهم رسید"-

(باقر مجلس عيات القلوب ج 1 باب 5 من 82)-

ترجمہ: - امام جعفر صاوق سے متند عدیث میں نقل کیا گیا ہے:-

فدیچه پر الله کی رحمت ہو... انہوں نے میرے طاہر و مطسر بیٹوں قاسم و عبدالله کو جنم دیا۔ نیز میری رقبہ و فاطمہ و زینب و ام کلثوم بھی ان کے بطن سے پیدا ہو کیں۔

3۔ سیدناعلی سیدناعتی کو نبی کی پھو پھی زار بس کا فرزند اور واماد رسول ہوتا یاد ولائے ہوئے فرماتے ہں:۔

"وانت اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيجة دحم منهما وقد نلت من صهره مالم ينالا"-(نهج البلاغة مصر ع: ص ٥٥)-ترجمه:- اور آب ان كي نبت فاندائي رشت كے لحاظ ہے ني صلى الله عليه وسلم ہے

مرجمہ بداور آپ ان فی سبت طائدان رستہ سے قاط سے بن کی اللہ علیہ و سم سے قریب تر ہیں اور آپ کو نام کے اللہ علیہ و سم سے قریب تر ہیں اور آپ کو نبی علیہ السلام کی دابادی کا شرف طاصل ہے جو ان دونوں (ابو بکرو عمر) کو طاصل نہیں۔

واضح رہے کہ سیدنا عثان کی نانی الیمناء ام عکیم بنت عبدالمطلب ' زوجہ کریز بن رہیمہ اموی تھیں۔ لنذا سیدنا عثان نبی و علی کی پھوپھی زاد بمن کے بیٹے اور رشتہ میں آپ کے اموی تھیں۔ لنذا سیدنا عثان نبی و علی کی پھوپھی زاد بمن کے بیٹے اور رشتہ میں آپ کے

بمانح تتے۔

4- شیعہ مفکر ایران ڈاکٹر علی شر عتی جنہوں نے ایران کے لاکوں جدید تعلیم یافتہ افراد کو متاثر کرکے ان میں ندہبی و ثقافتی انقلاب کی تحریک کو عظیم الشان فروغ دیا۔ اپنی تعنیف "فاطمہ فاطمہ است" میں سیدہ خدیجہ کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں اور دو بیٹوں این علیہ والم راطابر) اور (عبداللہ) (طبیب) کی ولادت کا تذکر کرتے ہوئے فرائے ہیں۔

الهمه در انتظار اند آازین خانه پرانی بردمند بیردن آیند و به خاندان عبدالمعلب و خانواده محد قدرت واعتمار واسخکام بخشد

فرزند نعشين دختر بودا زينب-

اما خانواده در انظار پسراست.

دومی و ختر بودا رقیه-

انظار شدت یافت و نیاز شدید تر۔

سومی: ام کلتوم-

دو پسر قاسم و عبدالله آمدند٬ مژدهٔ بزرگی بود-امانه در خشیده انول کردند- و اکنول درین خانه سه قرزند است و برسه و فتز-

مادر پیر شده است و سنش از شصت میگزرد- و پدر گرچه دخترانش راعزیز می دارد اما باحساسات قومش و نیاز و انتظار خویشانش شریک است.

آیا خدیجه که بایان عمر نزدیک شده است فرزندی خوامد آورد؟

اميد سخت ضعيف شده است-

آری شور و امید دریس خانه جان گرفت والتهاب به آخرین نظ اوج رسید- ایس آخریس شانس خانواده عبدالمطلب و آخرین امید-

المسس بازهم وخز\_

نامش را فاطمه گزاشتد "-

(د كتر على شريعتي ' فاطمه فاطمه است ' ص 98) \_

ترجمہ: بسب لوگ انتظار میں ہیں کھ اس کھرانے سے آبرو مند فرزند نمودار ہول

اور خاندان عبدالمطلب اور خانواده محمد(ص) کو قوت و انتخام و معتبر مقام عطاء کریں۔ پہلا بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی۔ زینب محمر خاندان کو تو بیلئے کا انتظار ہے۔ دو سری مرتبہ بھی بٹی پیدا ہوئی۔ رقیہ تیسری مرتبہ۔ ام کلثوم۔

دو بینے اسم و مبداللہ پیدا ہوئے جو بہت بڑی خوشخبری نقی مگر پروان چڑھے بغیروفات پامچے اور اب اس گرانہ میں تین کے بیں اور تینوں ہی بیٹیاں۔

ماں پوڑھی ہو پکی ہے۔ اور اس کی عمر ساٹھ سال نے آگے بڑھ رہی ہے' اور باپ آگرچہ اپٹی بیٹیوں کو عزیز رکھتا ہے' عمر اپنے تھیلے کے احساسات انتظار اور توجہ میں ان کے ہمراہ شریک ہے۔

آیا فدیجہ جو کہ اپنی آخری عمر کے قریب پہنچ چکی ہیں ' بیٹے کو جنم دے پائیں گی؟ امید بہت کم رو میں ہے۔

مخرال - اس گران فی چرالی اور امید کی کرن دکھائی دی ہے - اور جوش و خروش ایٹ آخری نقطہ عروج تک جا پنچا ہے -

یہ خانوادہ عبدالمللبدے لئے آخری جانس اور آخری امید ہے۔

محر... ایک یار پراژی پیدا ہوئی۔ انہوں نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔

اس واضح بیان ہے بھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاروں صاجزادیوں کے ان کی سکی جیٹیاں ہوئے کے بارے بین امت مسلمہ کے دینی و تاریخی طور پر ثابت شدہ قطعی موقف کو شیعہ علاء و مفکرین کی جانب ہے تائیہ و تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جس کے بور اموی سلوات قریش بین آپ کی صاجزادیوں کی شادیوں کو سوشلے بن کی ناقابل النفات ولیل سے مواقعہ قریش میں آپ کی صاجزادیوں کی شادیوں کو سوشلے بن کی ناقابل النفات ولیل سے دو قبیل کیا جاسکتا اور نہ ہی ساوات قریش کی اموی و دیگر غیرهاشمی شاخوں کو بنو هاشم اور بنو فاطمہ کے کفو ہے خارج کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ سب بھی بنو هاشم و بنو امیہ کے بابین میں۔ محبت و مودت کی انتمائی ایم مثالیں ہیں۔

اول داماد رسول سیدنا ابو العاص بن الربیع شو ہر سیدہ زینب بنت رسول کے بارے میں

بالعوم معلومات كم بير- الذا ان كے بارے ميں شمنا" چند ضرورى معلومات درج ذيل بير-خطيب حريزي لكينة بين:-

جلیل القدر محدث و متولف "مشاة المصابع" خطیب تمریزی (م 743ه) المعد بینالی ابوالعاص مقسم بن الربیع بین- (اور کما گیا که ان کا نام لقیط ہے) اور یہ
آمحضور (ص) کے داماد شھے۔ آپ کی صابر زادی زبنب ان کے نکاح بین تھیں۔ انہوں نے
یعد ہوم بدر کے قیدی بونے کے جب کفر کی صابت میں شھے (اور آزاد کئے گئے تھے اسلام
قبول کرکے) حضور صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کی طرف بجرت کی۔ یہ آنحضور سے بحائی چارہ
اور سچی محبت رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے دور میں قبل کردیئے گئے۔ ان ہے ابن
عباس اور ابن عمر اور ابن العاص روایت کرتے ہیں۔ مقسم میم کے زیر قاف کے سکون اور
سین کے زیر کے ماخذ ہے۔

( خطیب حبرین الا کمال فی اساء الرجال حرف العین ابع مشکاة المصابح اردو ترجمه مطبوعه مکتبه رحمانیه لابور مس 369-370)-

والماد رسول ميدنا ابوالعاص بن رئيج الاموى القرقى سيده خديجه ام المومنين كے بعاليم اور بنى بائم ساحب ثروت تقد اور شعب ابى طالب بن حضور نبى صلى الله عليه وسلم اور تعجود ان كے لئے اپنے كندم اور تعجود ان كے اورث باہر سے بنكاكر پابنديوں كے باوجود ان كے خوردونوش كا سامان فراہم كرتے رہے جس پر خوش ہوكر شيعه روايت كے مطابق بحى نبى صلى الله عليه وسلم في فرمايان

والموالعاص فے جاری والاری کا حق اوا کرویا"۔

(مرزا محمد تنتي سير كاشاني ناسخ التواريخ بي 2 من 518)-

ائنی ابوالعاص کے بیٹے سب سے بڑے تواسہ رسول(م) سیدنا علی بن الی العاص الاموی القرشی بحالت شاب فتح کمہ کے موقع پر ردیف رسول بین ان کے ہمراہ او نمنی پر سوار تھے۔ (کتاب نسب قریش کمسعب الزبیری وابن حجر الاسابہ فی تمییز السحابہ والاستیعاب لابن عبدالبر)۔

ائی ابوالعاص کی صاحبزاوی سب سے بری نواسی رسول سیدہ اللہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کندھوں پر سوار ہو جاتی تھیں۔

عن أبى قتادة الانصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولابى العاص أبن الربيع-فأذا سجدوضعها وأذا قام حملها.

(محيح البخاري) جلد أول ص ٢٥ باب أذا حمل جارية صغيرة في السلاة).

ترجمہ: ابوقادہ انساری ہے روایت ہے کہ رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم نماز میں اللہ بنت زینب بنت رسول اللہ دخر ابوالعاص بن ربیع کو اٹھائے ہوتے جب سجرہ فرمائے قو انسیں نیچ آ بار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو وہ دوبارہ سوار ہوجا تیں۔
سیدہ امامہ کے بارے میں خطیب تیریزی کیتے ہیں:۔

یہ المد ہیں ابوالعاص بن رہے کی بیٹی اور ان کی دالدہ زینب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ بعد حضرت فاطمہ کی وفات کے حضرت علی نے ان سے نکاح کرایا تھا۔ یہ حضرت فاطمہ کی بھائی تھیں۔ بعد حضرت علی کو انہوں نے اس کی دصیت کی تھی۔ المد کا نکاح حضرت علی ہے المد کا نکاح حضرت علی سے زبیر بن العوام نے کیا کیونکہ ان کے بعنی المد کے والد نے ان کو اس کی وصیت کی تھی۔ باب مالا یجوز من العمل فی السلاء میں ان کا ذکر آیا ہے۔

(خطيب تبريزي المال في اساء الرجال وخف الالف مطبوعه مشاه المعازع لا بور من الالمور من المعازع الا بور من المعاري

بنو ہاشم و امید نیز دیگر مادات قرایش کے حوالے سے ان مخفر اشارات سے خاندان رسالت ایل بیت رسول(ص) نیز جمل و مفین و کربا و حمه و بزید و بنوالیہ کے بارے میں وشمنان محابہ واہل بیت (رض) کے شرا گیزرا پیگنڈہ سے بہتے ہوئے شری و آریخی حقائق پر جمعی و مختیق صحیح اور مثبت نقطہ نظر کو انقیار و اجاگر کرنے میں بڑی مدو مل سکتی ہے۔ اس شاء ذکرہ۔

# اهل بيت رسول صلى الله عليه وسلم

ہابہا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا'
گتاب الله و عترتی'اهل بیتی۔الحدیث۔
(دواه التر مذی' مشکاۃ المصابیح' باب مناقب اهل بیت النبی،۔
لوگوا میں تم میں ایک چزچو ژے جارہا ہوں کہ آگر اس کو مضبوطی سے تعاہ رکھو کے۔
مرگز گراہ نہ ہوپاؤ کے' دہ ہے اللہ کی کتاب اور میری عترت نینی میرے اہل بیت۔

#### انداج نبي (ص) امهات المئومنين (رض)

- ١- ام المئومنين سيده خديجه الكبرى بنت خويلد ' رضى الله عنما
  - ام المئومنين سيده سوده بنت زمعه ' رمنى الله عنها
- 3- أم المنومنين سيده عائشه الصديقة بنت الى بكرالصديق رضى الله عنما
  - ام المئومنين سيده حفصه بنت عمرالفاروق وضى الله عنما
    - ام المئومنين سيده زينب بنت خزيمه ومنى الله عنما
    - 6- ام المئومنين سيده زينب بنت بخش وضي الله عنها
    - 7- ام المئومنين سيده ام سلمه بنت سهيل وضي الله عنما
    - 8- ام المئومنين سيده جوبرييه بنت الحارث وضي الله عنما
- 9- ام المئومنين سيده ام حبيبه بنت اني سفيان بمشيره سيدنا معاويه ومني الله

10- ام المئومنين سيده صفيه بنت حي بن انطب وضي الله عنها

11- أم المئومنين سيده ميمونه بنت الحارث ' رضي الله عنما

ام المئومنين سيده ماريه القبطيه ام ابراتيم " رضى الله عنها

## اولاد نبي صلى الله عليه وسلم

13- سيدنا قاسم (طاهر) رصى الله عند

اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

الدعنه الدعنه الله عنه

الد عنما الد عنما المام الله عنما المام عنما الله عن

17- سيده رقيه زوجه سيد نامنان بن عفان الاموى القرشي، رضي الله عنها

18- سيده أم كانوم زوجه سيد نا عنان بن عفان الاموى القرشي، رضي الله عنما

19- سيده فاطمه زوجه سيد تايلي ابن الي الماسب الماشي القرشي، رضي الله عنما

#### نواست أدر نواسيال

20 - سيدناعلي بن الى العاص و زينب وضي الدعنه

21 - سيدنا عبدالله بن عنمان و رقيه الله عنه

22 سيد ناحس بن على و فاطمه أرسني الله عنه

23- سيدنا حسين بن على و فاللمه ، رضي الله عنه

24 سيده المد بنت ابوااحاس و زينب زوجه سيدنا على بن الى طالب "رمنى

الاعتما

25 سيده ام كلثوم بنت على و فالمهم نوجه سيدنا عمر فاروق وضي الله عنها

26 سيده زينب بنت على و فاطمه زوجه سيدنا عبدالله بن جعفر ظيار وضي

الاعنما

27 سيده رقيه بنت على و فاطمه ( تبيين مين وفات پائي) رسني الله عنها-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## 6- مراسم عزاء

الل تشیع کے ہاں واقعہ کرلاکی یادیس عاشورہ محرم اور اس سے مسلک ہاو محرم نے حوالمہ سے بہت می رسومات رائج ہیں جن کو جزو تشیع سلیم نہ کرنے کے باوجود علامات و مظاہر تشیع کی لائری شیعی و ثقافتی حیثیت عاصل ہو جکی ہے ' یلکہ برصغیریاک و ہند کے بعض شیعہ علاء (مثلاً علامہ ساجہ نفوی قائد تحریک جعفریہ وغیرہ) عزاداری حسین کو دور حاضریس شیعہ علاء (مثلاً علامہ ساجہ نفوی قائد تحریک جعفریہ وغیرہ) عزاداری حسین کو دور حاضریس وہمتھی مقائد و افکار کے مطابعہ میں مراسم محرم و رسومات عزاداری کو نظرانداز نہیں کیا جاسکا۔

ان مرامم عزاداری کے سلسلہ میں بھی اہل تشیع باہم تعنادات و شدید اختلافات کا شکار يں۔ الم محد بن على ابن الحنفيد سے منسوب شيعہ فرقد كيماني الم زيد بن على بن حمين كا فرقہ زیدیہ اور کانی حد تک امام اساعیل بن جعفر الصادق سے منسوب فرقہ اسامیلہ وغیرہ مختلف اہم شیعہ فرتے شیعہ اٹناء عشریہ کی مجالس عزا اور رسومات محرم سے علیحد کی اور برات كى ياليسى اختيار كے ہوئے ہيں اور خود شيعہ اثاء عشريه سے عواى علقے جس شدوم سے ان ر سومات یر عمل پیرا بین اس بر ابل سنت کے اعتراضات سے قطع نظر خود اٹنا عشری علاء و مفکرین بھی ان کی شیعی عقائد کے حوالہ سے تائید کرنے کی جرات کم ہی کریاتے ہیں۔ شیعہ اٹنا عشریہ کے بال رائج ان مراسم محرم میں برصفیریاک و ہند وفیرہ ہیں جو علامات و رسوات و مظاهر بالعموم مشامره ميس آتے ہيں ان ميں ذوالماح العزبيه علم سينه زني ' زنجرزني ' الم ير ماتم الوح خواني قاسم كاموندي على اصغر كا جمولا شبيه تابوت على و حسين و سكين وفيرو) عام طور ير نمايان بين والخضوص تعزيه ذوالجناح اور ماتم ك بغيرتو تحسى شيعه جنوس عاشوره وغيره كاتصور بهي كال ب عبك اران من نه صرف تعزيد اور ذوالجتاح كا بالعوم كوكي وجود شیس کلکه علاء و مفکرین کا موثر و معتبر گروه بھی ان پرکوره علامات و مراسم عزاداری کی غرمت اور ان سے اظہار برات کرتا ہے اطلانکہ برصغیر ایک و ہند شیعہ ا قلیتی کے دیگر مسلم ممالک میں بالعموم میں رسومات محرم اور ان میں شائل علائیہ و غیرعلائیہ تبرا بازی سنی التا عشری تصادم اور خونریز فسادات کا سب سے برا اور اہم ترین سبب ہے۔ ایران کے ماتی جنوس تعربيه و دوالجناح كے بغير سياه علم انعائ بالعوم باتھ سے علامتی ماتم كرتے عار بار تعرو

تحبیر بلند کرتے اور مرگ برامریکا وغیرہ کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں 'مگرنہ تو ان جلوسوں یں شرکت یا سیند زنی کو کوئی واجب و لازم حیثیت حاصل ہے اور ندہی زنجیرزنی اگ پر ماتم اور مختف لکھنؤی رسومات کو کوئی اہمیت حاصل ہے وحق کہ جدید مفکر انقلاب اران ڈاکٹر على شريحتى (م 1971ء الندن) نے جن كے لاكوں تعليم يافة ارياني بيروكار بين ان تمام رسومات کو بورلی مسیحیت سے ماخوز اور قابل ندمت قرار دیا ہے اور ڈاکٹر علی شریعتی جیسے علاء و مفكرين سے متاثر تعليم يافته طبقه بالعوم ان رسومات من شركت سے اجتناب كر ماہي، ممروفاع تشيع اور ندمت بإطل كے انقلانی وعوے كرنے والے علاء و مجتمدين جن كي زبانيں اور تھم قرآن و حدیث المت و محابہ كرام كے إرب بيس منفى عقائد و افكار كے اظهار و اعلان میں قطعا مثرم و حیایا جمجک محسوس نہیں کرتے اپنے مقلدین کو ان رسومات سے سختی ے منع کرنے کے بجائے عملا ان کی آئد کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور برصغیریاک و ہند نیز شیعد اقلیت کی دیر مسلم ممالک میں قل و غارت اور فرقه وارانه فسادات کی حوصله افزائی کے براہ راست ذمہ دار میں کیونک بیہ تمام شیعہ اللیتیں بالعوم ایرانی مجتمدین کی مقلد اور ان کے احکام کی شرعا فود کو پابند بناتی ہیں۔ پس اگر ان علامات و مراسم عزاداری کو بکسر ختم كردينے كا ابراني علاء متغفد فتوى دے ديں تو اٹنا عشريہ كے كافرانہ عقائد كے بادجود نہ صرف سى اننا عشرى خونريز تصادم كاسلم بحت مد تك رك جائے كا بلكه ابل تشع ميں بھى شعیت سے جذباتی و عزادارانہ وابتکی کی بجائے حقیقی فکری و اعتقادی وابتکی اور عقائد و انکار کے عقلی تجزیہ کاعمل فردغ یائے گا،جس سے دیگر شیعہ فرقوں (زیدیہ 'اسامیلہ وغیرہ) کی طرح اثنا عشری ا قلیتوں کے سنی اکثریت کے ممالک میں پرامن قیام و بھاء کی راہیں ہموار ہونے کا واضح امکان ہے۔ بہرطال ڈاکٹر علی شر بھتی کے بقول ہیہ تمام رسومات ہورپ کی میجی رسومات کی پیداوار ہیں اور 1502ء میں مفویوں کے ایران کو شیعہ اٹنا عشری ریاست قرار وسینے کے احد انہیں ابنایا کمیا ہے جبکہ اس سے پہلے تاریخ تشع ان رسوات و بلایات سے بالعوم مبرا دیاک تھی۔

یماں یہ نقط بھی قابل غور ہے کہ اگر این ذیاد نے یہودی و مجوی و نعرائی اثرات کی حامل شیعیت کے اولین مرکز کوفد کی ایک لاکھ سے زائد شیعہ اکثریت کو واقعہ کربلا ہے پہلے اور بعد بزور شمشیر مفلوب و مقمور رکھا جو سیدنا علی و حسن سے غداری و بے وفائی کی

مرتکب ہو چکی تھی او واقعہ کرلاکی ذمہ داری کے حوالہ سے وہ شواہد کی رو سے خواہ کتا ہی غلط كار و مبغوض قراريائ اس حواله سے قابل ذمت نيس (بس طرح تجاج اسے تمام تر مید جرائم کے باوجود اعراب قرآن اور فتح سندھ کے حوالہ سے قابل تعریف ہے)۔مفویوں نے سنی ایران میں پہلی بار اٹنا عشری حکومت قائم کرکے قتل و غارت و اجرت و جرد اکراہ کے ذربعہ جس طرح ال سنت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور موجورہ انقلاب ایران جس طرح بورے عالم اسلام میں شیعہ افکار و تسلط کا علمبردار ہے وہ چودہ صدیال بہلے ہی عرب و مجم كو انى لپيٺ ميں لے كر عقائد محابه و اولياء و جمهور ابل سنت كو بزور فسمشير ملیامیٹ کرنے میں کوئی سرنہ اٹھا ر کھتا اور علی و حسین کے نام پر مراسم عزاکی طرح بیودیت و مجمیت و مسجیت یر منی ایک ایس کافراند ثقافت اسلام و تشیع کے نام پر مسلط کردی جاتی جس کاسیدناعلی و حسنین نیز اسلامی نقافت ہے دور کابھی رشتہ نہ ہو تا' اور اس کا دامنے ثبوت شیعیان کوف کا سیدنا حسین کو ہزاروں خطوط لکھ کر بیعت خلافت کے لئے بلوانا اور پھردین و تشیع پر دنیادی مفادات اور خوف این زیاد کو ترجیح دینا ہے ' آزائش کی اس گھڑی میں شیعیان کوف کی سیدناعلی و حسن کے بعد سیدنا حسین سے غداری و بے وفائی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ سیدنا حسین کی کامیابی کی صورت میں بھی اہل کوفہ سیدنا حسین کو ای طرح بے بس كردية جس طرح انهول نے بہت ہے معالمات میں سيدنا على وحسن كو بے بس كرديا تما اور جس طرح سیدنا حسین کو دعوت دے کر کریلا میں بے بس کرکے بے یارومدد گار چھوڑ دیا' تاکہ ابنی جانیں اموال اور دنیاوی مفادات کا تخفظ کر سکیں۔ اس تاظر میں امام خمینی کا یہ میان طلاحك يمون

اہم قمین ادکی نظری مراداری کے زیر عنوان مجائس عزا کے ہارے میں لکھتے ہیں:ادا منجا باید کی عنی ہم در خصوص عزاداری و مجائس کہ بنام حسین بن علی بہای شود
کو تیم۔ موصی کی از دین داران نمیگوئم کہ بایس اسم حرکس حرکاری میکند خوب است۔
چو علماء بزرگ و دانشمندان بسیاری ازایس کارها را ناروا دانستہ و بنویت خوداز آل جلوگیری
کروند۔ چنانچہ حمد میدائیم کہ در دیست و چند سال پیش از ایس عالم عائل بزرگوار مرحوم حاج
شخ عبدالکریم کہ از بزرگ ترین روحانسی شیعہ بود در قم شبیہ خوانی رامنع کرد۔ د کی از مجائس
بسیار بزرگ رامبدل بد روضہ خوانی کرو و روحانسی و دانشمندان دیمر حم چیزهائی کہ برخلاف

وستور دین بوده منع کرده و میکند - ولی مجالی که بنام روضه در بااد شیعه بیای شود باهمه نواقعی که دارد باز هرچه دستور دینی و اظاتی است و هرچه انتشار نشاکل و بخش مکارم اظاتی است که در اثر همین مجالس است - دین خدا و قانونهای آسانی که همان ندهب مقدس شیعه اسعت که وی وان علی (ع) و مطیعان اولوالا مراند در سایه این مجالس مقدس که اسمش عزاداری در سمش نشر دین و احکام خدا است تاکنون بها بوده ولس ازین هم بها خواهد بود و در گرند جمعیت شیعه ور مقاتل جمعیت های دیرگ دینی مقاتل جمعیت های دیرگ دینی است نبود باکنون از دین حقیق که نده و اگر این تاسیس که از تاسیات بزرگ دینی است نبود باکنون از دین حقیق که نده به است اثری بهانمانده بود - و ندهب های باطل است نبود باک کیرحن شده که شاوده اش از سقیفه بی ساعده و بیانش بر انهدام اساس دین بود بای کیرحن شده بود" -

(المام فحين اكشف اسرار عن 219-220 مطبوعه ايران 15 رزيج الثاني 1363هـ)-ترجمہ :- يمال ضروري ہے كہ جم حسين بن على كے نام پر بريا ہونے وال مالس و مزاداری کے بارے میں بھی پچھ بات کریں۔ ہم سمیت دینداروں میں سے کوئی ایک بھی ہے الميس كتاكه اس نام سے ہر فخص جو بچے بھى كرتا ہے، وہ سب اچھا ہے كيونكه برے برے علاء و دانشوران نے ان میں ہے بہت ہے اعمال کو غلط قرار دیا ہے بلکہ ان ہے منع کیا ہے۔ چنانچہ ہم مب جانتے ہیں کہ ہیں سال سے زائد عرمہ پہلے عالم عال بزرگوار مردوم عاجی مین عبدالكريم نے بوك شيعوں كے عظيم ترين روماني پيشواؤل ميں سے تھ ، تم من شبيه خوالي (كريلا والول كاروب وحاركر مكالے لوح روصنا) سے منع كرديا تھا۔ اور ايك بهت برى مجلس کو بدل کر روضہ خوانی (ذکر شدائے کرلا) کی شکل دے دی تھی۔ نیز دیگر ند ہی رہنماؤں و وانشوروں نے بھی ان تمام چیزوں سے جو دستور دین کے خلاف تھیں منع کیا اور کررہے جیں محروہ مجانس جو روضہ (ذکر شدائے کرانا) کے نام سے شیعہ علاقوں میں بریا ہوتی ہیں۔ تمام تر نقائص کے باوجود جو پہلے وستور دینی و اخلاقی اور اشاعت فضائل و تقسیم مکارم اخلاقی ہے ' انسی مجالس کا نتیجہ ہے۔ آسانی قوانین اور دین خدا جو کہ علی (ع) کے پیرد اور اولوالا مر ك اطاعت كزار ابل تشيع كا نديب ب الني مقدس مجالس ك زير مايه ب جن كا يام مزاداری اور علامت و لوعیت اشاعت دین و احکام خدا ہے۔ اور جو اب تک برپا ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ وگرنہ جمعیت شیعہ دیگر گروہوں کے مقابلے میں کال

اقلیت میں تہدیل ہوجاتی۔ اور آگریہ بنیادی ادارہ ہو عظیم دبنی ناسسات میں سے بوئد ہوتا تو اب تک اس دین حقیق کا جو غد ہب شیعہ ہے ' نام د نشان بھی باتی نہ روپا آباور باطل غدامیب و مسالک جن کی بنیاد سقیفہ بنی ساعدہ میں (بیعت المت و خلافت ابو برکے وریعے) رکمی میں اور جس کی عمارت دین کی بنیادیں مساد کرکے کھڑی کی مجنی ' میں (بیعن غرب شیعہ) کی جگہ اور جس کی عمارت دین کی بنیادیں مساد کرکے کھڑی کی مجنی ' میں (بیعن غرب شیعہ) کی جگہ کے لیے۔

الم شینی اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ فضائل ائمہ و ساوات کے لئے تو اس قدر عمالس بہا اور کتب تحریر شدہ بیں محر پنجبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بی ایسا نہیں افراق بیل کے فرات و فروات و فیرہ سمیت آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فرات و فیرہ سمیت آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فرات و فیرہ سمیت آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فراے بیں موجود بیں محر مصائب کی کتابیں زیادہ تر امام حسین کے بارے بی بیر۔

""اری کتاب بائی در معیبت نوشته شده و آن بیشترش در معیبت امام حسین استخوبست این اشکال را بسائی که در صدر اول بودند بکنید که چرا پینبر را مشل امام حلیمن
سمستند و آن حمد ظلم باد نکردند آکتاب درباره اونوشته شود"-

(المم فميني كشف اسرار عن ١٥٥ طبع الران ١٦٤٥)-

ر جمہ بد ہاں مصائب کے سلسلے میں تحریر شدہ آکٹر کتابیں (وقیر کے بجائے) مصائب الم محسین کے بارے میں ہیں ' بہتر ہوکہ بیہ سوال ان (محابہ) سے کریں جو اسلام کے ابتدائی ذماند میں بھے اگر انہوں نے تیفیر کو الم حسین کی طرح قبل کیوں نہ کیا' اور ان پر اس طرح کے وہ تمام ظلم کیوں نہ کئے تاکہ ان (مس) کے بارے میں بھی کتابیں تکھی جاتیں۔

یماں اشار آ صرف اتنا کمناکانی ہے کہ عالبا اہم قمینی ان آلائم و مصائب سے ناواقف میں یا کم از کم ان کی علینی کا احساس نہیں رکھتے جو محر صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ سالہ کی اور بعدازاں منی زندگی میں شعب الی طائب و طائف و بدر و احد و خندق و حنین نیز بود کی جائب سے زہر خوراک من رسول سیدہ عائشہ پر بمثان تراقی و فاتح سیدہ زینب و رقیہ ام کلام و دخران پنجبر و وفات مغرسی پران رسول سیدنا قاسم و عبداللہ و ابراہیم وغیرو کی محورت میں جناب رسالت ماب پر آخر حیات تک وارد ہوتے رہے۔ اس طرح یک روزہ یا صورت میں جناب رسالت ماب پر آخر حیات تک وارد ہوتے رہے۔ اس طرح یک روزہ یا صورت مصائب حسین کے مقابلے میں وہ مصائب و فیرکی نئی و تحقیری جسارت فرا رہ

مين ولا حول ولا تو ة الا بالله العلى العظيم\_

مصائب رسول (ص) کو مصائب حسین سے کم تر قرار دینے کے ساتھ ساتھ الم فینی فا بیہ بیان مقام رسالت کے حوالہ سے ان کے زہبی افکار کو مزید تنگین تر بنادیتا ہے:۔

"أن لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل".

الخميني' الحكومة الاسلامية' ص 52' طبع الحركة الاسلامية في اليران...

ترجمہ: بہارے آئمہ کاوہ مقام ہے جس تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی جی مرسل-

الم شینی کے دست راست آیت الله مرتفظی مظری شهید مراسم عزاداری کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:۔

العمراداری کا اصل فلفہ یہ ہے کہ بزید ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں ہے اظہار بیزاری کیا جائے۔ حستے ایک وقت میں بیزاری کیا جائے۔ حستے ایک وقت میں ایک کھتب کی صورت اختیار کی۔ وہ ایک ہی وقت میں اجتاعی اور معین شدہ سوسائی کے طور طریقوں کی مثل بن مجے ادر دو سرے معین شدہ خور طریقوں کی نفی کرنے والے بن مجے۔ حقیقت میں ایک آنسو کا قطرہ بمانا ذاتی قربانی کے مترادف ہے۔

سخت ترین بزیدی شرائط اور پابندیوں کی موجودگی میں حزب حسینی میں شمولیت اختیار کرنا شداء پر برطا آنسو بهانا چوں کی جمایت کا بہ بانگ وہل اعلان کرنا اور اہل باطل کے طاف اہل حق کے ساتھ مل کر جنگ کرنا۔ حقیقت میں ذاتی قربانی کی فتمیں ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حسین بن علی کی عزاداری حقیقت میں ایک حرکت ہے ایک موج ہے اور ایک اجتماعی جنگ ہے۔

کین ذائے کے ماتھ ماتھ یہ قلفہ اور یہ روح معدوم ہوتی گئی اور برتن نالی ہونا شروع ہوتی گئی اور برتن نالی ہونا شروع ہوگیا۔ اور یہ صرف ایک "عادت" بن ممئی کہ کھے اوک جمع ہوکیا۔ اور یہ صرف ایک "عادت" بن ممئی کہ کھے لوگ جمع ہوکر عزاداری کے مراسم میں مشغول رہنے ہیں ان کے بحث و مباحظ کس ایک اجتماعی سمت کا تعین نمیں کرتے۔ جماعی نقط نظرے اس کو کوئی بامعنی یا بینچہ خیز عمل قرار منسس دیا جاسکتا ہے۔ یہ نقط ایک نہ بھی فریضہ سمجھا جاتا ہے "اور نہ بھی رسم کی حیثیت اختیار نمیں دیا جاسکتا ہے۔ یہ نقط ایک نہ بھی فریضہ سمجھا جاتا ہے "اور نہ بھی رسم کی حیثیت اختیار

کرمی ہے اور اس کا عمد حاضر کے حسینوں اور عمد حاضر کے بزیدیوں اور عبدالیوں سے
کوئی صروکار نہیں رہا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حرکت بنیاد یا عادت میں تہدیل ہوگئی ہے۔ اور
یہ ہے برش کا خال ہوجانا۔ یہ اتن رسی صورت افتیار کرگئ ہے کہ آگر بزید بن معاویہ قبرسے
نکل آئے تو وہ نہ صرف خوشی ہے اس رسم میں شریک ہوگا بلکہ ان رسوم کی ادائیگی کے لئے
ایک بڑے گروہ کی تشکیل بھی کرے گا۔ ان اجتماعوں میں لگا تار آنسو بمانے کا کیا فا کدہ؟ یہ
بات میں ہو اور میں نے کئی اجتماعات میں اس کے متعلق بیان کیا ہے 'لیکن ہمارے ووست
سے سوال یہ ہے کہ آیا ہمارا پرانا کلچر جو کہ روایتی رہبری کی مفاظت میں ہے کیا چیز ہے۔ یا
سید جمل 'مرس 'آیت اللہ شینی اور طالقانی ان رسوم اور وضع داریوں کے محافظ ہیں؟
سید جمل 'مرس 'آیت اللہ شینی اور طالقانی ان رسوم اور وضع داریوں کے محافظ ہیں؟
رمرتفنی مطمری ' ہفت ہائے اسلای در صد سالہ اخیر' اردو ترجہ بعنو ان جیسویں صدی
کی اسلامی تحریکیں از ڈاکٹر ناصر حسین نفذی 'من 26-51)۔

واکثر علی شریعتی ایرانی رسومات عزاداری کو صفوی دور (جفازداده) میں بورلی مسیحیت سے نقل کردہ قرار دیتے ہیں:۔

"وزیر امور روضه خوانی و تعزیه داری رفت به اردپائی شرقی (که در آن حنگام صفویه روابل بسیار نزدیک و مرموز ویژه ای با آنها داشتد) ودرباره مراسم ویلی و تشریفات فد مبی آنجا تحقیق کرد مطاعه کرد و بسیاری از آن سنت هاد مراسم جمیی ند هی و تظاهرات اجهای میجیت و برگزاری و نقل معیبت بای میچ و حواریون و شدای تاریخ میجیت و نیز علائم و شعائر و ایرازها و وسایل خاص این مراسم و دکورهای ویژه محافل دینی و کلیسا رااقتباس کرد و همد را با ایران آورد و در را بنجا که برگران و ایست به رژیم صفوی آن فرم هاد رسوم را با تشیع و مصالح بلی و فد بی ایران تظیق دادند و به آن قالب های میسی اردپائی محتوای ماریخ تشیع و مصالح بلی و فد بی ایران تظیق دادند و به آن قالب های میسی اردپائی محتوای ور مغیت ایران مایند داشت و ند در دین اسلام و ند در فرهب شیعی و بوجود آند مراسی از معرکز کیری و تقریه گردانی شبیه سازی "فخی و علم و کل و عماری و پرده داریو شایل کشی و معرکز گیری و تقل بندی و زنجر دانی و تیز دند و ترین اسلام و ند در قرم خاص د جدید و تشریفائی و تقل بندی و زنج دانی و ترده داریو شایل کشی و معرکز گیری و تقل بندی و زنج دانی و تقل و قرم خاص د جدید و تشریفائی و تقل بندی و درخرم خاص د جدید و تشریفائی و تقل بندی و درخرم خاص د جدید و تشریفائی و تقاست به به ای تشخیم می دهد که تقلد است " است و حرکس با تن اشامست به به گری تشخیم می دهد که تقلد است " -

(د کفتر علی شریعتی کشیع مغوی می 170 فرقی در کردلا چاپ دوم و دفتر تدوین د تنظیم مجموعه آثار معلم شهید د کتر علی شریعتی -

ترجمہ بد امور مرفیہ خوائی و تعزیہ داری کا وزیر مشرقی ہورپ کیا' (اس دور میں صفوی کومت کے' ہورپ سے برے مخصوص' قریبی اور پر امرار روابط نص)۔ وہاں اس نے عیسائیوں کی دینی رسوم اور زبی معمولات کے بارے میں شخصی کی اور ان کا مطالعہ کیا۔ اس نے عیسائیوں کی دینی معمولات اور مسیمی معاشرے کی آکثر رسوم سے استفادہ کیا۔ مشار حضرت مسیم' ان کے حواریوں اور عیسائی تاریخ کے شداء کی مظلومیت کا اظمار کرنے کے لئے منعقد کی جانے والی محفلیں اور ان میں استعال ہونے والے مخصوص نشانات' علامات نفرے اور آلات و سازوسامان وغیرہ۔

یہ تمام رسوم وہ اران لے آیا جنہیں مغوی حکومت کے پھُو طاؤل کی مدد سے اران میں نافذ کردیا گیا۔ ان تمام رسوم کی تشیع اور اران کے توبی و تر ہی مصالح سے تعلیق کردی تھی تھی اور اران کے توبی و تر ہی مصالح سے تعلیق کردی تھی تھی اور ان بور لی عیسائی معمولات کو شیعی ارانی رسک دے دیا گیا تھا۔ بوں اریان میں اجائک ہی تھی اور ان بور لی علامات و رسوم اور مظاہر کا رواج ہوگیا جن کا تصور بھی ارائی تو میت وین اسلام یا شیعی ند ہب میں نہیں تھا۔

تعزید پرانا نفش علم محور اور پاکی کی شبیمیں نکالنا زنجیر زن نظ دنی موسیقی مرفید خوانی اور اجتماعی نوحه سرائی وغیرو مرفید خوانی اور اجتماعی نوحه سرائی وغیرو ممل خوانی اور اجتماعی نوحه سرائی وغیرو ممل طور پر عیسائیت سے لی گئ بین بوجی ان عیسائی رسوم سے آگاہ ہے اسے بری آسائی سے اندازہ بوسکتا ہے کہ یہ تظید محض ہے۔

واكثر على شريحتى مزيد لكصة جي:-

اد تقل زنی و سیند زنی و تیخ زنی حتی هم اکنون به جمیس شکل در لورد ۱۹۵۶ مالیاند ور مالروز شهاوت میح برگزاری شود و این است که بااینکه از نظراسلای این اجمال محکوم است و علای حقیقی اسایی نه تنها آزا آمکید کرده اند که جدا مخالفند و این نمایش بارا برخلاف موازین علمی شرع می دانند ولی اره و حمد ساله در این دوسه قرن انجام بیشده و این در عین حال که محکفت انجیز است روش کننده این نظر من است که این مراسم ابتکار سیاست بود است نه موازیت دافتی و د است بود است نه مراسم ابتکار سیاست بود است نه مروحانیت دافتی و د است به داین نظر من است که این مراسم ابتکار سیاست بود است نه مروحانیت دافتی و د اسیار بیومند ایا بینکه

این موند استدان و احساسات پیدا است که باسطن عقلی و عقلای اسلام و تشیع علمی ارتباطی ندارد کلات پیدا است که زبان نصوف است و احساسات غلا د و پرورده کار درویشان و شاعران و روضه خوانان و خطباء و مبلغان عوام که هم مستقیم و غیر مستقیم از نصفت صفوی آب می خور ند- و کار گزاران و بلند گوها و راد بوهای رسی زبان بوده اند و به دربار صفوی بیشتر بسته بود تد تا حوزه های علمی ب

من قکری کنم اینکه امروزیک مجتمد و عالم بزرگ شیعی منبر رفتن و تبایخ کردن و در محافل و تکایا و مساجد حرف زدن را برای مقام خود کسری داند و سبک تلقی می کند یادگار ممه دوره است که منبرها تربیونهای تبلیغاتی دستگاه حکومت شده بود و منبرهای مختکوهای سیاست نه علم و روحانیت این مراسم غالبا بردشنی باسنت هاوحتی ادکام شرمی منافات دارد - حرمتی که مسلمان و شیعه برای ائمه و خاندان تبذیبر و مخصوص حرم تبذیبر و ایام قائل است بیدا است و در محن خالم می شود یا زینب و در محن ظاهری شود یا موسیقی که علاء آل بهمه باکرامت و حرمت قلقی می کند و در شبیه و تعزیه حفظ شده است - و بیدا است که از مسیحیت آده است - شبیه و تعزیه و نفش تقلید کور کورانه از مراسم است - و بیدا است که از مسیحیت آده است - شبیه و تعزیه و نفش تقلید کور کورانه از مراسم است - و بیدا است که از مسیحیت آده است - شبیه و تعزیه و نفش تقلید کور کورانه از مراسم

«میستر های مفتانه" (Mysteres) د "میراکل" Miraclas د نمایش نعش میسی برصلیب و فرو آوردن و دفن و صعود و دیگر تضایا است-

نوحه های دسته جمعی درست یاد آور "کر" های کلیسا است و پرده های سیاه که به شکل خاصی برسر تکید هاه پاید ها و کتید ها آویخت می شود و غالبا" اشعار جودی د مختشم وغیره برآل محقی شده بی مرد می است از پرده بای کلیسا در مراسم تقلید شده و شایل گردانی و تقش صورت آنمه و دشمنان و حودث کریا و غیره که در میان مردم نمایش داده می شود " پرتره سادی های مسیحی است حتی اسلوب نقاشی هاهمال است و در هائیکه صورت سازی در ندهب ما محده است و حتی نوری که بصورت یک هاله گرد سرائمه و اهل بیت دیده می شود و در ست تقلیدی است و شاید با خره ایزدی و فردع یزدانی در ایران باستان توجید شده است ساده می شود و در ست تقلیدی

ایس مراسم و تشریفات رسمی مخصوص عزاداری اجتماعی و رسمی مد فرم های تقلیدی از عزاداری و مصیبت خوانی و شبیه سازی مسجیت اروپائی است "-

(و کتر علی شریعتی: تشیع علوی و تشیع صفوی من 171-173)-

ترجمہ یہ تھل زنی سید زنی تیخ زنی اور زنجر زنی آج بھی بالکل ای طرح ہرسال دھرت مسیح کے ہم شادت پر لورڈ (Lourdes) کی شکل ہیں موجود ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے امحیال تاہید یوہ ہیں اور حقیقی مسلمان علاء نے نہ صرف یہ کہ ان کی تائیہ نہیں کی پلکہ سعیدگی سے مخالفت کی ہے۔ اور ایسے افعال شریعت کے علمی معیارات و اقدار کے مرامر طلاف ہیں کیکن گزشتہ دو تین صدیوں سے بھیشہ اور ہرسال رائج رہے ہیں۔ یہ امریاعث حیرت ہونے کے ساتھ ساتھ میری اس رائے کی بھی تائید کرتا ہے کہ یہ رسمیں سیای ہیں نہ کہ فرہی۔ اس سے ہت چاہ ہے کہ یہ پرشور مرتب و منظم اور بست بالٹر مظاہرے آگرچہ سوفی صد فرہی اور شیعی ہیں جو ایم 'خاندان رسالت والایت علی اور ذہبی عشق و عقیدت کے نام پر انجام پاتے ہیں 'بو ایم 'خاندان رسالت والایت علی اور ذہبی عشق و عقیدت کے نام پر انجام پاتے ہیں 'بو ایم 'خاندان رسالت والایت علی اور ذہبی عشق و عقیدت کے نام پر انجام پاتے ہیں 'بین اس کے باوجود انہیں شیعہ علاء کی تائید عاصل نہیں ہے ' بلکہ اور بیشتر علاء اس سلیلے میں مجبورا '' تقیہ ''کرتے رہ جیں اور ان رسوم کی تعلم کھلا اور سلیلی خود وانہیں شیعہ علاء کی تائید عاصل نہیں ہے ' بلکہ سلیلی میں مجبورا '' تقیہ ''کرتے رہ جیں اور ان رسوم کی تعلم کھلا اور سلیلی میں بیلے میں مجبورا '' تقیہ ''کرتے رہ جیں اور ان رسوم کی تعلم کھلا اور سلیلی عام کو الاقت سے وامن بیلئے دہ جیں۔

اس سے یہ بھی واضح ہوجا آئے کہ حکومت کی قوت اور اس کی سیاس مصلحوں نے سے مراسم و شعارُ علماء پر مسلط کئے ہیں اور ان اعمال کے کر آد مر آبھی کم و بیش اس حقیقت سے

واتف میں کہ کوئی سیاشید عالم و نقیہ ان افعال کی تائید جمیں کرتا کیکن ان لوگوں نے یہ کمہ کرکہ: "بید فعل" عشق کا معالمہ ہے اس میں شریعت کا کیا عمل دخل؟" خود کو علاء کے فتے ہے۔ سے آزاد کرالیا ہے۔

ایک عالم دین نے ایک ہی ایک محفل کے ختھم سے کما تھا کہ ان افعال کا اقدار شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے جواب میں کما تھا اسلام گیارہ ماہ آپ کی ہاتیں سنتے ہیں ' یہ ایک مستحب' کمدہ' طال یا حرام نہیں ہے۔ ہیں ' یہ آیک مستحب' کمدہ' طال یا حرام نہیں ہے۔ یہ لو علی اور حسین کی مجت ہے ' عاشورہ ہمیں دیوانہ بناویتا ہے۔ جارا ابو کھول افعتا ہے۔ ہی ہاتتا ہے اپنا ہے اپنا ہے اپ کو آک لگادیں۔ امام حسین کے معاملات ' فدا کے معاملات سے جدا ہیں۔ اگر فدا ہمیں عشق حسین کے جرم میں جنم میں بھی ڈال دے تو ہم شوق و ذوق اور شکر کے عالم میں خود آگ میں کود جا کس می کود جا کس میں کود جا کس میں خود آگ میں کود جا کس میں جنم میں بھی ڈال دے تو ہم شوق و ذوق اور شکر کے عالم میں خود آگ میں کود جا کس میں اور جا کس میں ہیں۔

ظاہر ہے اس طرح کے جذبات اور استدلال کا اسلام اور تشیع کی عقلی و علمی منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ صوفیانہ ذبان ہے اور عالیوں کے جذبات ہیں ' یہ ان عامیانہ درویشوں' شاعوں' تعزیہ خوانوں' خطیبوں اور مبلغوں کی پیداوار ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ' صفوی تحریک ہے متاثر ہیں۔ یہ اس دور کے سرکاری کارندے' لاؤڈ سیکیراور ریڈیو نے جن کا مرکز صفوی دربار تھا' نہ کہ دینی بدارس۔

میرا خیال ہے یہ جو آج کل شینوں کے بڑے جمتدین افتعاء اور علاء منبر رہ جائے " تبلیغ کرنے اور محفلوں " تکیوں اور مسجدوں میں وعظ کو اپنے لئے کسر شان سجھتے ہیں ای ہی ای دور کی یادگار ہے " جب منبر " حکومت کے پروپیگنڈا بن محے تھے " اور واطلین سای مبلغین ہوتے تھے نہ کہ علم و غرجب کے ترجمان۔

الی رسمیں اکثرہ بیشتر روایات اور ادکام شری کے تھلم کھلا متانی ہیں۔ مسلمان اور شیعہ "ائمہ و خاندان پیفیبراور خاص طور پر حرم پیفیبروامام کے بارے میں عزت و احرام کے جذبات رکھتے ہیں "لیکن اس کے ساتھ ہی تعزی وراموں میں کوئی ہٹاکٹا اجد گزوار سکینہ یا فرین ہن کر سینج پر آجاتا ہے۔ موسیق کے همن میں علاء کراہت و حرمت کی رائے رکھتے ہیں "مگریہ ان وراموں اور تعزیوں میں شامل ہے اور ظاہر ہے کہ عیسائیت سے آئی ہے۔ تعزی وراموں اور تعزیوں میں شامل ہے اور ظاہر ہے کہ عیسائیت سے آئی ہے۔ تعزی وراموں اور تعرب کی شبیہ وغیرہ عیسائیت کے سات میستریز "ماموں اور تعربی کی شبیہ وغیرہ عیسائیت کے سات میستریز "ماموں اور تعربی کی شبیہ وغیرہ عیسائیت کے سات میستریز "ماموں کا اور تعربی کی شبیہ وغیرہ کی سائیت کے سات میستریز "ماموں کا میں کا کھوری کی شبیہ وغیرہ کی سائیت کے سات میستریز "ماموں کی شبیہ وغیرہ کی سائیت کے سات میستریز "ماموں کی شبیہ وغیرہ کی سائیت کے سات میستریز "ماموں کی شبیہ وغیرہ کی میسائیت کے سات میستریز "کا الموں کی شبیہ وغیرہ کی میسائیت کے سات میستریز "کا الموں کی شبیہ وغیرہ کی سائیت کے سات میستریز "کا الموں کی شبیہ وغیرہ کا میں کی سائیت کے سات میستریز "کا الموں کی شبیہ وغیرہ کا کھوری کی سائیت کے سات میستریز "کا الموں کی شبیہ وغیرہ کی سائیت کے سات میستریز "کا الموں کی شبیہ وغیرہ کی سائیت کے سات میسترین کی شائیت کے سائیت کے سائیت کی سائیت کی سائیت کی سائیت کے سائیت کی سائیت کی سائیت کی سائیت کی سائیت کے سائیت کی سائیت کے سائیت کی سائیت کے سائیت کی سائیت ک

اور میراکل "Hirostes" کی بھونڈی نقالی ہے ، جس میں حضرت بیسی کی نعش صلیب پر دکھائی جاتی ہے ، جس میں حضرت بیسی کی نعش صلیب پر دکھائی جاتی ہے ، ور پھرون عالم بالا کو نشش ہوجائے ہیں۔ وفیرہ: وفیرہ: وفیرہ۔

اجنائی نومے ہی سوئی مد کلیسا کے اور ان پر جودی اور صحتم کاشائی و فیرو کے مرشوں علی محکمیں اور ان پر جودی اور صحتم کاشائی و فیرو کے مرشوں کے اشار کھے ہوئے ہوت ہیں ہی سراسر کلیسا کے تعزیٰ پردوں کی تقلید ہے۔ شہیہ پرانا اور ائمہ ان کے دشمنوں اور حوادث کربلا کی تصویریں بناکر عوام میں ان کی نمائش کرنا ہیں سب بھی مسیمی دین کی رسوم کی نقل ہے ' جبکہ تصویر سازی ہادے غرب میں مکروہ ہے۔ میں سال کا تعریر ہوتا ہے وہ سمل تک کر ائمہ اور اہل بیت کی تصویر دن میں ان کے سروں کے گر دجو ہالہ نور ہوتا ہے وہ سمل تک کر ائمہ اور اہل بیت کی تصویر دن میں ان کے سروں کے گر دجو ہالہ نور ہوتا ہے وہ سمل مخصوص رسوم ' یورٹی عیسائیت کی تقلید محض ہے۔

مراقی شیعه عالم ذاکر موی موسوی اس حوالہ سے لکھتے ہیں:۔

النامل کے حرام ہونے کا اعلان کیا اور اپنی رائے کے اظہار میں عدیم النظر جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیعہ عالم سید محت الملل کے حرام ہونے کا اعلان کیا اور اپنی رائے کے اظہار میں عدیم النظر جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیعہ سے مطابہ کیا کہ وہ یہ طوفان برپاکرنے سے باز آجا کیں تو انہیں علاہ کی صفول میں سے بی بعض ذرہب کے شیکیداروں کی طرف سے برای زوردار مخالفت کا صامنا کرنا پڑا' اور ذرہب کے ان اجارہ داروں کے بیچے حضرت علی (رض) کے الفاظ میں مامنا کرنا پڑا' اور ذرہب کے ان اجارہ داروں کے بیچے حضرت علی (رض) کے الفاظ میں المحلی اور نے دوون اور ون کی طانت تھی۔ اور قریب تھا کہ سید اش کے یہ اصلاحی اقدالت ناکای سے دوجار ہوتے' اگر ہمارے دادا مرحوم سیدابوالحن شیعہ کے زعیم اصلاحی اقدالت ناکای سے دوجار ہوتے' اگر ہمارے دادا مرحوم سیدابوالحن شیعہ کے زعیم اعلان کی حیث میں فیر مشروط تائیدی اعلان کیا اور اس کی ان ایمال کے طاف سید ایمن کی رائے کے حق میں فیر مشروط تائیدی اعلان کیا اور اس کی حمایت میں فتوئی جاری فریا۔

سید این کی اصلاحی تحریک کے حق میں ہمارے دادا مرحوم کے تائیدی موقف کے بوے دوررس اثرات ظاہر ہوئے۔ آگر چہ سیدابوالحن کے ظاف بھی کئی مجتمدین اور فقماء فے آواز اٹھائی ' جیسا کہ اس سے قبل سید امین کا ان سے بالا پڑا تھا ' گرسید ابوالحن نے

بلا فراپ ارفع و اعلیٰ مقام و مرتب کی وجہ سے سب کو ذیر کرلیا۔ اور جمہور شیعہ نے اس بررگ ترین رہنما کا فتوی سلیم کرتے ہوئے اس کی اطاعت شروع کردی۔ اور آہستہ آہستہ ان اعمال شنیعہ میں کی واقع ہونے گی۔ اور یہ شیعیت کی سکرین سے غائب ہونے گئے۔ لیکن اس کے آثار بالکل منتے نہ پائے تھے' بلکہ پچھ کرور سے مظاہر ابھی باتی تھے کہ جد امجد رحمہ اللہ قد 1365ھ میں وفات پاگے تو شیعیت کی نوفیزلیڈر شپ نے ہئے سرے سے لوگوں کو ان اعمال کے لئے اکسانا شروع کردیا اور ان کے اثرات پھرے شیعی دنیا میں رونما ہوئے گئے' لیکن وہ صورت عال دوبارہ نہیں آئی جو 1352ھ سے پہلے تھی'۔

(ڈاکٹر موی موسوی الثیعہ والتفحیح اردو ترجمہ بعنوان اصلاح شیعہ از ابو مسعود آل امام مطبوعہ یاکستان فروری 1990ء میں 179۔180)۔

واکثر موی موسوی جیسے دانشور سید محسن امین عالمی اور سید ابوالحسن اصلمانی جیسے ملیل القدر شیعه علماء کے فقاوی و افکار کی تائید اور صفویوں کی رائیج کردہ رسوات محرم کی فرمت کرنے کے بعد علماء و مفکرین کی ترجمانی کرتے ہوئے اصلاح احوال کے لئے فرماتے میں م

المالميه شيعه كے تعليم يافت اور مهذب طبقه كى زمه دارى ہے كہ وہ جالى عوام كو ہر عكن كوشش كركے اس لتم كے كاموں ہے روكيں جنوں نے حضرت الم حسين (دض) كى افتلائي تحريك كا چرو منح كركے اس كى شكل بگاڑ دى ہے۔ اور بسلخ اور واعظ حضرات پر تو اس ہے بعادى ذمه دارى ہے كہ دہ اس بارے بيل واضح ترين كردار اواكريں۔ بهل بيل بورى مراحت و وضاحت ہے اس حقيقت كا اظهار كردينا چاہتا ہوں كہ عاشورہ محرم كو شادت حسين كا مقصد و سب اس ہے بست بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ تھاجى كى تصوير آج شيعہ بيش كرتے ہيں۔ آپ نے ہرگز جام شادت اس لئے نوش نہيں كيا تھا كہ لوگ ان كے غم بيل روكيں ، چہرے بيش اور درباندہ مسكين كى بى صورت افتيار كريں ، بلكہ الم مهدوح تو ظلم و استبداد كے مقاب خير من و بهادى كر عائوں كر مين بلكہ الم مهدوح تو ظلم و استبداد كے مقاب خير من درس دينا چاہتے ہيں۔ تھے۔

چنانچہ (اگر ضروری بھی ہوتو) شاوت حسین کی یاد میں منعقد محفل امام کے مقام و مرتبہ کے شایان شان اور طوفان بدتمیزی جمالت 'بیک وقت مطحکہ خیز اور رالا دینے والے اعمال

ے ہٹ کر ہوئی چاہئے۔ وہ نقائتی اجماعات کس قدر خوبصورت ہوں جن میں بلیغ خطبے اور قصائد پیش کئے جائیں جو راہ حق میں جان دینے اور جماد کرنے سے متعلق ہوں۔
اس طریقے سے نقمیری انداز میں حسین (رض) کی یاد میں اپنی تربیت کرنی چاہئے۔
تخری انداز اختیاد کرکے اپنے کو ہلاک نمیں کرنا چاہئے۔ اور ہم پرید فرض ہے کہ جمایت و مدافعت کے میدان میں حسین کا حق ادا کریں 'نہ کہ مسئلے کا حلیہ یگاڑ کر موصوف کے ساتھ المات و بدسلوکی کے مرتکب ہوں۔ آگر ہم ایام حسین (رض) کے ساتھ محبت و نفرت کا جذبہ صادق رکھتے ہیں تو ہمیں نہ کورہ طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا"۔

(ۋاكىرموڭ موسوى اصلاح شىعدى ص 181)-

ماتم و زنجرزنی کے حوالہ سے جائشین ٹمینی سید علی خامنائی کابیہ ارشاد بھی ملاحظہ ہو:۔

"لندن (ریڈیو رپورٹ) ایران کے روحانی چیوا آیت اللہ خامنہ ای نے سوگواران حسین کو تلقین کی ہے کہ رسم عزاداری جی محض جوش و جنون کی بجائے ایمان اور ایار کا مظاہرہ کیا جائے۔ نی بی سی کے مطابق انہوں نے کہا کہ ڈنجرزنی اور ماتم سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ شیعہ مسلمان باطل اعتقاد پر بنی رسومات کے اسر ہیں۔ اوھر ایرانی حکام نے عوام سے ایک کی ہے کہ انہیں محرم کے موقع پر خون کے عطیات دے کر ذیادہ معقول انداز میں جذبہ ایک کی ہے کہ انہیں محرم کے موقع پر خون کے عطیات دے کر ذیادہ معقول انداز میں جذبہ ایک کی ہے کہ انہیں محرم کے موقع پر خون کے عطیات دے کر ذیادہ معقول انداز میں اور دسویں ایک کی ایک کی ایک نویں اور دسویں ایک کی ایکان خون کے یونٹ کام کررہے ہوں گے "۔

(بحواليه روزنامه جنگ لاہور' مورخه 8 جون 1995ء / 9 محرم 1416' ص 8' کالم 4 و بقیه پر ص ۶' کالم 8)۔

ام فین سید مرتفنی مطهری واکثر علی شریعتی سید علی خامند ای اور واکثر مولی موسوی جیسے اکابر اہل تشیع کے ان فرمودات سے اہل تشیع کی مجانس و مراسم عزاداری کی حقیقت اور شیعی ند جب و نقافت پر یہودیت و مسیحیت و مجوسیت کے گہرے اثرات کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ نیز علماء و مجتمدین ان رسومات کی بحربور ندمت بھی کرتے ہیں اور ان اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ نیز علماء و مجتمدین ان رسومات کی بحربور ندمت بھی کرتے ہیں اور ان میں شریک ہوکران کی حوصلہ افزائی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ وان فی ذلک لعبر والدلی اللابعدار۔

-----

## فحرست المراجع (عربي)

**١- الله جل جلاله --- القرآن الكريم-**2- ابن الى الحديد ---- شرح مح البلاغه-ابن الاثيرالجزري --- الكال في الناريخ -4- ابن تيميه ---- رأس الحسين-8\_ ابن تيمه --- فأوي ابن تيمه --6- ابن تيميه --- منصاح السنه -7- ابن تيمه --- الوصيه الكبري-8- ابن جرمر الغبري ---- تاريخ الامم والملوك (تاريخ الغبري)-9- ابن حجر العبقلاني --- الاصابه في تميير الصحابه-10- أبن خجرالعسقلاني ---- تهذيب التهذيب -۱۱ - ابن حجر العسقلاني ---- فتح الباري شرح البخاري -12- ابن حجر العسقالي .... لسان الميران-13- ابن حزم .... جمر ة الانساب 14- ابن خلكان ---- ونيات الاعبان ، طبع مصر 15\_ ابن معد --- اللبقات الكبري\_ 16- ابن عبدالبر--- الاستيعاب-17- ابن عبد ربه .... العقد الغريد 18- ابن العربي " قامني أبو بكر ---- العواصم من القواصم -19- ابن كثيرالدمشتي ---- البدايه والنمايير-20- ابن تنيه ---- كتاب المعارف-21- ابن تنييه التيعي --- الالمه وانساسه-22\_ابو جعفر اللوى ---- تلخيص الثاني-23 - ايو جعفر محمد ..... كتاب الجرب

24- أبو عنيفه الدياوري - الاخبار اللوال-25- ابوالغرج الاصنهاني .... مقاتل الطاليين\_ 26- ابو محنف ---- مقلّ ابي محنف (ميرالحسين الي العراق) -النجت الانثرف 'المطبع الجيدديه ' 1375 ه-27- البحاري الامام محربن اساعيل .... الجامع الصحيح مع شرح القسطاني -وبل اصح المطالع 28- البلاذري ---- انساب الاشراف طبع مروشلم-29- البلاذري --- فتوح البلدان-30- بمال الدين عنبه ---- عمدة الطالب في انساب آل الي طالب الكونوا مطبع جعفري-الإلى البياني الشيخ عبدالقادر .... منيه الطالبان. 32- حاجي غليفه .... كثف الغنون عن آماى الكتب والفنون طبع التسطنطينية 33- الحفري ---- اتمام الوفاء في سيرة الحلفاء وطبع مصر-34\_ الحليب التبريزي --- مثكاة المعاج 35- الحميني "سيد روح الله - الحكومة الاسلامية "الحركة الاسلامية في الران-36- الحميني سيد روح الله- مختارات من اقوال الامام الحميني -المترجم: محد جواد الممري وزارة الارشاد الاسلامي طهران-37- الذصى --- تاريخ الاسلام. 38 - الذهبي ---- ميزان الاعتدال في نقد الرجال -39- الزبيري معب .... كتاب نب قريش. 40- الزركلي خيرالدين --- الاعلام-41 فيلى النعماني ---- رساليه الانقاد -42- اللبرس، فعل بن حسن ---- اعلام الورى باعلام العدى 1338هـ-43 على القارى --- شرح الققه الأكبر وحلى طبع مجتمائي -

44 على متنى البرها نفوري ---- كنز العمال في سنن الاقوال والإعمال ' طبع المهند \_

45- على نقى التقوى --- السبطان فى مو تقنيهما الهور اظهار سز لميند - 46- على نقى التقوى --- بحار الانوار الانجاء - 46- محلس الما باقر --- بحار الانوار الانجاء - 1350هـ - 47- مرتضى سيد شريف --- تزيه الانجياء 1350هـ - 48- مسلم الامام --- الجامع المعجى (ميح مسلم) - 48- مفيد النام --- كتاب الارشاد 1364هـ - 69- مفيد النام --- كتاب الارشاد 1364هـ - 50- نيسابورى شخ محمد قتال - رومته الواظمين 1385هـ - 50-

### فمرست المراجع (فارسي)

53- شاه ولي الله عدث والوي- وصيت نامه كاندور مطيع مسيحي بابتمام محر مسيح الربان

54- شریحتی و کتر علی --- تشیع علوی و تشیع مفوی و مطبوعه دفتر تدوین و تنظیم مجموعه

55- شرمعتی و کتر علی ---- فاطمه فاطمه است متران مازمان انتشارات حبینیه ارشاد ، علی ووم مورد مینید ارشاد میلید و مینید ارشاد میلید و مینید از شاد میلید و مینید از شاد میلید و مینید از شاد مینید از شاد

المراحق و كر على .... قاسلين ارتين تا كين تهران انتشارات قلم آبانها المراق المنشارات علم آبانها

57- كاشانى ميرزا محر تقى سپر ---- ناسخ التواريخ طبع تهران-58- قزدينى ملا خليل ---- صافى شرح اصول كانى طبع لكھنۇ -58- تى نيخ عماس ---- مشتمى الامل طبع امران-

60- لَكُراني "آيت الله فاضل- تقيه بداراتي ومينه ساز وحدت طبع قم)-

ا6- مجلس ملا باقر ---- جلاء العيون-

62- مجلسي ً لما باقر --- حقّ اليتين-

#### 63\_ مجلسي ملا باقر --- حيات القلوب-

### فحرست المراجع (اردو)

64- آزاد مولانا ابوالكلام .... مسئله خلافت كلهور واتما ببلشرز 1978ء-

65- امیرعلی مجسٹس سید ---- سپرٹ آف اسلام اردو ترجمہ بعنو ان "روح اسلام"-از محمہ هادی حسین وحلی اسلامک بک سنٹر-

66- بندیالوی ٔ علامه محمد عطاء الله ---- واقعه کربلا اور اس کالیس منظر ٔ سرگودها المکتبت

الحسينيه 'بارسوم' منى 1995ء- 🕴

67- تبريزي ' خطيب ---- اكمال في أساء الرجال (اردو ترجمه) مطيوعه مع مشكاة المعاليح ' لا دور ' مكتنيه رحمانيه ...

68- تفانوي مولانا محمد اشرف على ---- اراد الفتاوي على ---

69۔ خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی امران ملتان 'اتحاد و سیجہتی امام شمینی کی نظر میں۔

70- ۋابد على واكثر ---- تاريخ فاخمين مصر-

71۔ سنبھلی' مولانا محمد عتیق الرحمٰن ---- انقلاب ایران اور اس کی اسلامیت' ایک سغر خیال کی سرگزشت' حاجی عارفین اکیڈی کراچی۔

72 سنبهلی مولانا محمد عتیق الرحمٰن ---- واقعه کربلا اور اس کاپس منظر' ملتان' میسون مبلیکیشنز ب

73 - سيالوي علامه محمد قمرالدين ---- إرهب شيعه الاجور اردو پريس 1377ه-

74- صديق مولانا نعيم --- محسن انسانيت الهور اسلامك وبليكيشز لميند اشاعت

چمارم 'جولائی 1972ء۔

. 75- ضیاء الحق' قاری محمد بزید - اکابر علماء اہل سنت دیو بند کی نظر میں 'کراچی' مکتبہ اہل سنت و جماعت' جولائی 1993ء۔

76- عبای علامه سید محمود احمد .... خلافت معاویه و یزید کراچی مون 1962ء-77- عبای علامه سید محمود احمد .... شخین مزید بسلسله خلافت معاویه و بزید مراچی "

جون 1961ء انجمن پرلیں۔

78 - غلام احمر " قارى .... انوار قمريه "لابور "ايريل 1991ء-

79- فاردتی ، پیرزادہ اقبال احد - سحابہ کرام مکتوبات حضرت محدد الف ثانی کے آکینے میں المهور مکتبہ نبویہ ، 1991ء-

80- فاروقي مولانا عبد العلى --- تاريخ كي مظلوم فخصيتين طبع مند-

81۔ الفاروتی محمد النعمانی --- مکہ ہے کریلا تک معنرت حسین بن علی کی تین شرقیں ، کراچی مرکز محقیق حزب اسلام 1993ء۔

82- فيض احمد (بائماء بير سيد غلام معين الدين گيلاني) مقالات مرضيه المعروف به ملغوظات مريه الهور وكتان انتر نيشل برنترز ولاكي 1974ء-

83- منگوی مولانا رشید احد ---- فآوی رشیدیه-

84- مجلس تحفظ ناموس محابہ و اہل بیت پاکستان - مسلم معاشرے پر شیعیت کے مخفی اثرات۔

85- مطهری سید مرتضی ---- (نهضت بای اسلامی در صد ساله اخیر) بیسوس صدی کی اسلامی تحریکیس اردو ترجمه از داکثر ناصر حسین نفوی ٔ راولپندی مرکز تحقیقات فارسی امران و پاکستان و نومبر 1980ء۔

86- مودودی مولانا سید ابوالاعلی ---- خلافت و ملوکیت کلهور اواره ترجمان القرآن الریل 1980ء-

87- موسوی ' داکثر موی سند. (اشیعه والتصحیح) اصلاح شیعه ' اردو نزجمه از ابو مسعود آل امام مطبوعه پاکستان ' فروری 1990ء۔

88- ندوى مولاناسيد سليمان .... سيرة النبي طبع مند-

89- ندوی مولانا محمد اسحاق صدیقی - اموی خلافت کے بارے میں غلط فنمیوں کا ازالہ ' ماخوذ از کتاب ''اظہار حقیقت'' جلد سوم' ناشر مولانا عبد الرحمٰن' کراچی اسلامی کتب خانہ بنوری ٹاؤن' رمضان 1414ھ)۔

90- ندوی شاه معین الدین احمد ---- تاریخ اسلام کلهور کاشران قرآن لمیشد-91- نعمانی مولانا محمد منظور - ایرانی انتلاب کام خمینی اور شیعیت کلهور مکتبه مدسیه- 92- نعمانی مولانا محمد منظور- فیمنی اور شیعه کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ا حصہ اول و دوئم طبع لاہور-حصہ اول و دوئم طبع لاہور-93- نقوی سید شاکر حسین امروہوی --- مجابد اعظم طبع ہند-94- نقوی مولانا سید علی لقی ---- شہید انسانیت-

95- ابنامه "جمل" دیوبند (دریه مولانا عام عثانی) شاره جون و جولائی 1961ء۔
96- ابنامه "تدبر" لاہور (دریر۔ خالد مسعود) اگست 1992ء۔
97- مجلّه "فجر" شاره 18 مربیج الاول 1405ھ اسلام آباد کرائیزنی فرہنگی سفارت جمهوری اسلام آباد کرائیزنی فرہنگی سفارت جمهوری اسلام اریان۔
188- ابنامه "الفرقان" مکھنو (دریه مولانا محد منظور نعمانی) شاره اگست 1992ء۔
98- ابنامه "وحدت اسلامی" راولپنڈی اسلام آباد شاره ۱۱ جلد ۱ محرم 1404ھ کیے از مطبوعات سفارت جمہوری اسلامی ایران دریاکستان۔

100- بمغت روزه "المثال" كلكته " (بدير مولانا ابوالكلام آزاد) 12 أكست 1927ء)-101- روزنامه "جنّك" لا بهور مورخه 8 جون 1995ء / 9 محرم 1416هـ-

فهرست المراجع (انگریزی)

102-Byzantine Empire

103 — Continuatica Byzantina Arabica

104 - Encyclpedia Britanica, Vol. 5, 11th Edition

105. Encyclopdeia of Islam (Leyden)

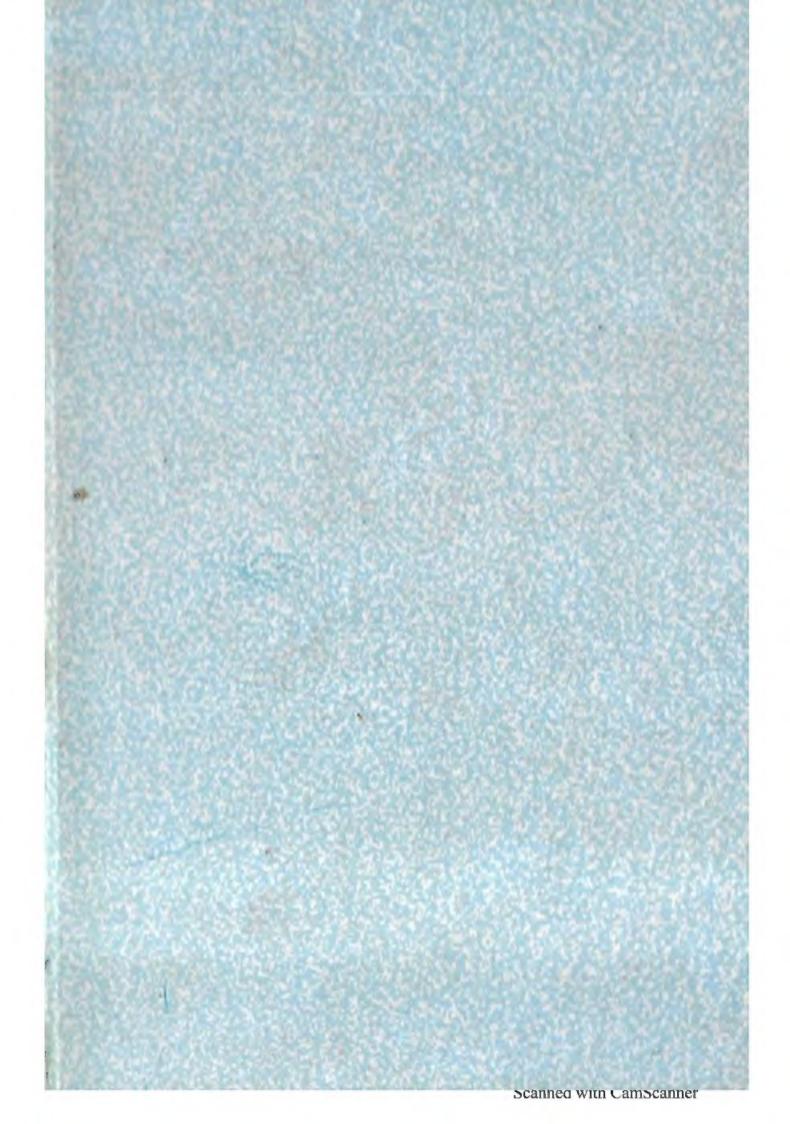